

## الفاظ طلاق المحاصول

> برائے رابطہ عصرتامغرب **0334-3316166**

اسٹا کسٹ ادارۃ الرشیر جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی

# الفاظ طلاق عنك أصول

( الفاظِطلاق ﴿ مُنْ عَلْقَهُ أَصُولُونٌ كَي نَهْ بِمُ تَشْرِيحٍ )

مُصنّف

مفتى شعبر عالم

استاذومُعاون ُفتى جامعَةالعلوم الاسلاميه علامة بنورى ْلاوَن كراچي

مَكتبة السّنانُ، كراچيُ





| صفحهبر    | عنوان                              | نمبرشار |
|-----------|------------------------------------|---------|
| 9         | پیش لفظ                            | 1       |
| 1+        | تقريظ                              | ۲       |
| 11"       | مقدمه                              | ٣       |
| 19        | پېلا فا ئده:                       | ۴       |
| ۲٠        | طلاق لفظ سے ہوتی ہے                | ۵       |
| 72        | دوسرا فا ئده:                      | ч       |
| ۳۸        | طلاق خاص لفظ سے ہوتی ہے            | ۷       |
| ۳۳        | تيسرافا ئده:                       | ٨       |
| ٣٣        | طلاق صرت کیا کنامیہ ہے ہوتی ہے     | 9       |
| ٣۵        | صرتح کی تعبیر وتفسیر               | •       |
| ۳۲        | کنابی <sub>ه</sub> کی توضیح وتشریح | 11      |
| ۳۹        | صرتح                               | 11      |
| ۱۳        | طلاق اورغير طلاق كالمطلب           | 114     |
| ۳۳        | نيت اور دلالت كافرق                | ١٣      |
| <b>٣۵</b> | دلالت حال کی تقسیم                 | 10      |

| صفحتمبر | عنوانات                           | نمبرشار    |
|---------|-----------------------------------|------------|
| ۳٦      | کنایات کی تقسیم                   | 7          |
| ۵۱      | چوتھا فائدہ:                      | 14         |
| ۵۲      | کنامیکی شاخت <i>کے طریق</i> ے     | 1/         |
| ۵۹      | يا نچوال فائده:                   | 19         |
| ٧٠      | صرتے ہے کتی الفاظ                 | ۲٠         |
| 44      | چيطا فا ئده:                      | ۲1         |
| 400     | صرت کر جعی اور صرت کبائن کا فرق   | 77         |
| 49      | ساتوال فائده:                     | ۲۳         |
| ۷٠      | طلاق كالثراور نتيجه               | ۲۴         |
| ∠۵      | آ تھواں فائدہ:                    | ra         |
| ۷٦      | لحوق اورعدم لحوق كا قاعده         | 74         |
| ۷۸      | لحوق وعدم كحق كى سوله سورتين      | <b>r</b> ∠ |
| ∠9      | نوال فائده:                       | ۲۸         |
| ۸٠      | صرتح كناميه بائن كالحوق وعدم لحوق | <b>r</b> 9 |
| Λ1      | اردوفقاویٰ پرایک نظر              | ۳٠         |
| ۸۹      | دسوال فائده:                      | ۳۱         |
| 9+      | صری کے بعد کنامیکااستعال          | ٣٢         |
| 91"     | گيار موال فائده:                  | ٣٣         |
| 96      | تا كيدكابيان                      | ٣٣         |

| صفحةبر | عنوانات                              | نمبرشار    |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 92     | بار موان فائده:                      | ۳۵         |
| 9.5    | قرینه کابیان                         | ۳٩         |
| 1+1    | تير ہواں فائدہ:                      | ٣٧         |
| 1+1    | افعال كاحكم                          | ٣٨         |
| 1+0    | چود موال فائده:                      | ۳٩         |
| 1+7    | قضاءود يانت                          | ٠, ٠       |
| 11111  | صرت کے سے دیا نتأ عدم وقوع           | ۱۲۱        |
| רוו    | صرتح سے قضاءً طلاق کا عدم وقوع       | ۴۲         |
| 114    | كنابيه سے وقوع وعدم وقوع             | ٣٣         |
| 119    | پندر ہواں فائدہ:                     | 44         |
| 14+    | اضافت کابیان                         | ۳۵         |
| IFI    | اضافت يانيت                          | ۲۲         |
| IFI    | اضافت یانیت کی ضرورت کیوں؟           | <b>۲</b> ۷ |
| ITT    | اضافت اورنيتاخمالي صورتين            | ۴۸         |
| 144    | حضرت تشميري كالتحقيق                 | ۴٩         |
| Ira    | حضرت تقانوئ كالتحقيق                 | ۵٠         |
| 114    | حضرت مولا نا ظفراحمه عثما فی کی رائے | ۵۱         |
| 119    | مباحث گزشته کا خلاصه:                | ۵۲         |
| 119    | رپهلي صورت<br>ع                      | ۵۳         |

| صفحتمبر | عنوانات                 | نمبرشار |
|---------|-------------------------|---------|
| 14.     | دوسری صورت              | عد      |
| اسا     | تيسر ي صورت             | ۵۵      |
| ۱۳۴۲    | چوتھی صورت              | ۲۵      |
| 124     | پانچویں صورت            | ۵۷      |
| 11-9    | چھٹی صورت               | ۵۸      |
| اما     | سولہواں فائدہ:          | ۵۹      |
| الده    | دلالت حال سے وقوع طلاق  | *       |
| الدا    | مجلة الاحكام العدلية    | Ŧ       |
| 16.4    | قرار حقوق العائلة       | 7       |
| 1179    | تائىدى دلائل            | }       |
| 100     | تر دیدی دلائل           | 72      |
| 102     | ستر ہواں فائدہ:         | 70      |
| 101     | عرف                     | YY      |
| ואר     | خلاصهمباحث گزشته:       | 7       |
| וארי    | لفظ کا انفرادی جائزه    | ۸۲      |
| ۱۲۵     | نوعيت كي تعيين اور حكم  | 79      |
| 141     | طلاق كاثمره ونتيجه      | 4+      |
| 128     | سياق وسباق <i>پرنظر</i> | ۷۱      |

ييش لفظ

#### پیش لفظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

یہ کتاب ان مضامین کا مجموعہ ہے جو'' ما ہنامہ بینات'' میں محرم الحرام ۱۳۳۵ ہو سے محرم الحرام ۱۳۳۵ ہوئے۔ اب انہیں افادہ عام کے سے محرم الحرام ۱۳۳۱ ہوئے۔ اب انہیں افادہ عام کے لیے مفید اور لیے بکجا شائع کیا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اسے قارئین کے لیے مفید اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

محمدشعیب عالم ۱۸ ذی الحجه ۱۳۳۷ ه

### حضرت مولا نا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب دامت برکاتھم شیخ الحدیث ورکیس جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹا وَن کراچی

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

نکاح زندگی بھر کے بندھن کا نام ہے، یہی بقائے انسانی کا حلال روحانی راستہ ہے، یہ بھاتے رہنا چاہیئے اور عام ہے، یہ بھی بھت نے رہنا چاہیئے اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں مختلف مشکلات اور دشواریاں بھی آتی رہتی ہیں، جنہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، مردانہ وار ہمت وحوصلہ سے سرکرنا ہوتا ہے، مگر بھی انسانی ہمت، فطری ضعف کی نذر ہوجایا کرتی ہے، الیسے مشکل مر چلے میں بھی اگر اسلامی تعلیمات کا سہارا لیا جائے تو اسلامی تعلیمات کی روحانیت کی بدولت مسلمان، روحانی سکون اور نفسیاتی راحت سے ہم کنار رہتے ہوئے روحانیت کی بدولت مسلمان، روحانی سکون اور نفسیاتی راحت سے ہم کنار رہتے ہوئے

نکاح کادائی بندهن اگراپنے حقوق وآ داب کے ساتھ قائم ندرہ سکے تواسے قائم رکھنے کے لیے مختلف شرعی ، اخلاقی اور معاشرتی ضوابط وروابط بروئے کار لانے کا حکم دیا گیاہے ، اگر جوڑکی ساری تدابیر غیرمؤ ٹر ہوکر رہ جائیں تو شریعتِ اسلامیہ نے

ان مشکل گھڑیوں میں سرخروہوجا یا کر تاہے۔

''آخری حل'' کے طور پر انتہائی ناگواری اور ناپندیدگی کے ساتھ''أبغض المحلال''
کہہ کر مرحلہ وار طلاق کا مخضر راستہ بھی کھلا چھوڑا ہے، تاکہ بوقتِ ضرورت از دوا جی
مشکلات کوحل کرنے یا ایسی مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ' طلاق''کا راستہ ایک ترتیب
سے اختیار کر لیا جائے ، مگر افسوس کہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور بے تکی جذبا تیت کے
متجہ میں بعض مسلمان اس آخری حل کو اولین حل کے طور پر استعال کرنے لگے ہیں ، اس
ضرورت کے راستے کو معمول کا راستہ بنانے لگے ہیں اور طلاق کو تنبیہ و تذکیر کی گنجائش
کے باوجود آخری ہتھیار کے طور پر استعال کرنے لگے ہیں۔ اس پر مزید طوفان اس
صورت میں بیا ہوجاتا ہے جب' طلاق' کے لیے طلاق کے الفاظ کے چناؤ میں ایسی
غلطی سرز دہوجاتی ہے کہ جس کا تدارک عمر بھر کے پچھتا و سے کے علاوہ کسی اور صورت
میں ممکن نہیں رہتا ، ایسے لوگ خود تو پر بیثان ہوتے ہی ہیں ، ساتھ ساتھ اپنی پر بیثانی میں
اند ھے ہوکر طلاق کے الفاظ اور بیان میں گڈ مڈکر کے صورت مسئلہ کو بھی مشتبہ بناد سے
ہیں ، جس سے مفتی صاحبان بھی پر بیثان ہوجاتے ہیں اور بیان کی غلطی ، فتو کی کی غلطی کا

ایسے ماحول میں اگرعوام الناس اپنی علمی عملی اور جذباتی غلطیوں کی اصلاح پر تو جہند دیں اور اپنی غلطیوں سے بازنہ آئیں تو کم از کم اہل فتو کا کو بھر پور تیقظ کی ضرورت ہے کہ وہ بھر پور تنقیح کے بعد صورت مسئلہ میں جہتے تھم کی نبیا د متعین کریں ،اس کے بعد طلاق کے لیے استعمال کر دہ الفاظ میں غور کریں اور فقہائے کرام نے ان الفاظ کے احکام کے بیان کے لیے جن اصولوں کی رعایت کولازمی قرار دیا ہے، ان کا پاس ولحاظ بھی رکھا جائے ، تا کہ اہل فتو گی ، بیانِ تھم میں غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔

اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے دارالا فتاء کے مستعد، باتو فیق اور باہمت رفیق، نوجوان فاضل مولا نامفتی شعیب عالم حفظہ اللہ کو، جنہوں نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے اس گنجلک موضوع کو متعلقہ اصول کی روشنی میں اہلِ علم کے غور وفکر کے لیے مقے ا القريط

ومرتب کرنے کی قابل قدر کوشش کی ہے، میرے سرسری مطالعہ کی روشنی میں یہ''مجموعہ'' مندرجہ ذیل خصائص وامتیازات سے آ راستہ ہے:

> صریح و کنایہ کی متعلقہ تفصیل کے علاوہ ایک دوسرے کے موقع پر استعال کی نشان دہی

> > قرائن ودلالتِ حال کے سلبی وایجانی اثرات کی وضاحت متعلقهٔ فقهی مباحت کومختلف صورتوں اور فوائد کی روشنی میں سمجھانا قضاودیانت کے اثرات اور نیتجناً تھم کا فرق ظاہر کرنا

زیر بحث لائے گئے مسائل کوصری وتائیدی حوالہ جات ہے آ راستہ کرنا

ا خذ ومراجعت میں ٹھوس دلائل ،مضبوط مأ خذ اورا کا بر کے محا کمات وآرا کریں شد میں میں تاقعہ سے بریششر

کی روشنی میں موضوع کی تفہیم کی کوشش کرنا

الغرض کسی بھی موضوع پر خامہ فرسائی کے لیے جو بنیادی تقاضے ہو سکتے ہیں، وہ اس مجموعے میں مجھے جابجامحسوس ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ اس علمی کاوش کو قبول فرمائے ،عزیزم مفتی شعیب عالم سلمہ کی علمی قلمی صلاحیتوں میں ترقی وجلاء نصیب فرمائے اورعوام وخواص کواس علمی و تحقیقی کاوش سے نفع پہنچائے ، آمین!

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام والسلام



(مولا ناڈاکٹر)عبدالرزاق اسکندر(مدخلہ)

مهتم جامعه علوم اسلاميه علامه بنوري ٹاؤن کراچی

۱۲ مقسدمه

#### مقسدمه

طلاق کے الفاظ کافہم اور ضبط مشکل معلوم ہوتا ہے اور اس پر مبنی مسائل کے سجھنے میں دِقت پیش آتی ہے۔ اس مشکل کی وجو ہات ایک سے زیادہ ہیں۔ بڑی وجہ تو ہمارے فہم کا قصور، ذوق کا فقدان اور طلب کی کمی ہے، ورنہ مشکل نیست کہ آسان نشود۔ فقہاء کرام تو پوری امت کی طرف سے خصوصی شکر یے کے ستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا عظیم ذخیرہ یا دگار چھوڑ ا ہے جو تمام قانونی ذخیروں پر فائق ہے اور اس کی وجہ سے اہل اسلام کے سرفخر سے بلند ہیں، مگر یہ ذخیرہ مراجعت و مزاولت چاہتا ہے، جب کہ اوقات میں برکت ہے، نہ مشاغل سے فرصت، ذوق وشوق کا فقدان اس کے علاوہ ہے اور فہم کا قصور اس پر مستزاد۔

الفاظ سے متعلق مسائل میں مشکل کی ایک وجہ خود ان الفاظ کی کثرت بلکہ بہتات ہے، جس میں بجائے کمی کے اضافہ ہور ہاہے، پرانے الفاظ محفوظ ہور ہے ہیں اور نئے الفاظ کا ان میں اضافہ ہور ہاہے۔ کتب فتاوی میں کنایات کی تعداد کے متعلق پچپن سے الفاظ کا ان میں اضافہ ہور ہاہے۔ کتب فتاوی میں کنایات کی تعداد کے متعلق بحین میں کتابے الی محمل عدد اور میں تعداد کی تعین کی کوشش کی گئ تو تعداد دوسو کے لگ بھگ معلوم ہوئی اور یہ تعداد بھی

حتی اور آخری نہیں، بلکہ تلاش اور جستجو سے اس میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ فقہاء ہر باب کے آغاز میں اس باب کے موضوع کے متعلق خاص الفاظ اور مخصوص تعبیرات ذکر کرتے ہیں، مگر الفاظ کی اتنی بڑی تعداد کتاب الطلاق کے علاوہ کسی باب میں مذکور نہیں ہے۔

جو الفاظ متداول اور مشہور و معروف ہیں اور طلاق کے مقصد کے لیے ان کا استعال عام ہے، جنہیں فقہ کی زبان میں صرح کہتے ہیں، ان کی تعداد کنا یات کے علاوہ ہے۔ صرح کافہم وضبط سہل سمجھا جاتا ہے اور بے کھٹے اس کے عمم کا بیان آسان معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت ہے ہے کہ آسان وہ بھی نہیں۔ ایک صاف اور سادہ جملہ اس وقت پیچیدہ اور گنجلک بن جاتا ہے، جب شو ہر تعبیر بدل کر اس کا استعال کرتا ہے۔ ایک صفت کے برطھانے یا صرح کے آگے پیچھے کوئی جملہ استعال کرنے سے اس کی نوعیت عمو ما بدل جاتی برطھانے یا صرح کے آگے پیچھے کوئی جملہ استعال کرنے سے اس کی نوعیت عمو ما بدل جاتی ہے۔ اگر نوعیت کلی طور پر تبدیل نہ ہوتو مسئلہ آسان سے مشکل اور سرسری نظر کی بجائے گہری فکر کا متقاضی ضرور بن جاتا ہے۔ یہ البحون اس وقت شدت اختیار کرجاتی ہے، جب صرح کے بعد والا لفظ یا جملہ تفسیر ، خبر اور انشاء کے مساوی احتالات رکھتا ہو۔

پھرصری الفاظ صراحت میں بھی مساوی درجے کے نہیں ہیں، بلکہ منطقیوں کے ہاں کا کلی مشکک معلوم ہوتے ہیں۔ پچھ صریح ہیں تو پچھ اُصر کُ صریح ۔ پچھ میں ایسے قرینے کی عدم موجود گی ضروری ہے جوطلاق کے وقوع پر دلالت کرتا ہو۔ پچھ صریح ایسے بھی ہیں جو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے کنامہ ہیں، مگر اب صریح کے مقام پر آگئے ہیں۔ اس نوع کے الفاظ میں تنازع میہ ہے کہ میہ ہر ہر حیثیت سے صریح کے عکم میں ہیں یا فقط نیت کی احتیاج نہیں رکھتے ہیں۔

اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ صریح بھی کئی انواع پر ہیں اور جب ایسا ہے توصری

ا مقدمه

کے حکم کے بیان سے قبل اس کی نوعیت کا تعین ضروری ہے، مگر صریح کی نوعیت متعین کرنے سے پہلے خود صریح کو صریح قرار دینے کا مرحلہ پیش آتا ہے۔ اصولیوں کے ہاں جس لفظ کا معنی صاف اور واضح ہے وہ صریح ہے، مگر فقہاء کا معیار دوسرا ہے۔ یہاں کسوٹی لفظ کا کثر ت سے طلاق کے لیے استعال یا عدم استعال ہے۔ استعال اور عدم استعال کا علم عام لوگوں کی بول چال اور محاور ہے سے ہوتا ہے، اس طرح عرف کے کوچہ و بازار کی طرف بحث کا رخ مڑجاتا ہے۔ عرف کی گلیوں میں پھریں اور بازاروں کی سیر کریں تو ایسا کا رخانہ معلوم ہوتا ہے، جہاں نے نے الفاظ ڈھل ڈھل ڈھل کر نکتے ہیں کو سیر کریں تو ایسا کا رخانہ معلوم ہوتا ہے، جہاں نے نے الفاظ ڈھل ڈھل ڈھل کر نکتے ہیں اور پرانے متروک اور فنا ہوتے جاتے ہیں۔ استعار ہے کی زبان چھوڑیں تو عرف ہی الفاظ وضع کرتا ہے، وہی ایک لفظ کو صریح اور دوسر ہے کو کنا بیقر اردیتا ہے اور یہی عرف الفاظ وضع کرتا ہے، وہی ایک لفظ کو صریح بنا دیتا ہے۔ ۔

انسان خود بھی کسی نہ کسی عرف کا حصہ ہوتا ہے اور عرف کی تشکیل میں اس کا شعوری یا غیر شعوری دخل ہوتا ہے، مگر شریک اور سہیم ہونے اور برسوں اس مکان کا مکین رہنے کے باجودا پنے ہی عرف سے مصرانہ اور نا قدانہ واقفیت کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ عرف کی ساخت میں موجود تنوع اور لچک ہے۔ یہ نئے رنگوں میں رنگتا ہے اور جد یدسانچوں میں ڈھلتا ہے۔ اس کی طبیعت میں شخق کی بجائے کچک، مزاج میں سکون اور قرار کی بجائے دور تگی ہے۔

ہرقوم اور برادری کے ہاں عرف کا رنگ مختلف ہوتا ہے اور ایک ہی برادری کا عرف زمان ومکان کی تبدیلی سے بدلتا رہتا ہے اور جب خود بدلتا ہے تو زبان میں بھی تبدیلی لاتا ہے اور الفاظ کے مزاج اور معانی کی طبیعت پراٹر چھوڑ جاتا ہے۔اردوزبان

۱۲ مقسد مه

کود کھے لیں! کتنے الفاظ ایسے ہیں جو کسی زمانے میں بہت معصوم اور بے ضرر سمجھے جاتے سے مگر اب انتہائی زہر لیا اور کاٹ دار محسوس ہوتے ہیں۔ طلاق کے معاملے میں بھی بہت سے الفاظ کنائی بائن سے ، مگر اب رجعی ہیں اور پچھ صرح ہیں ، مگر پھر بھی ان سے بائن ہی واقع ہوتی ہے ، حالانکہ صرح کے عام قاعد سے کے مطابق ان سے رجعی واقع ہونی جا ہے تھی۔ وجہ وہی عرف کی تبدیلی ہے ، جس نے معنی میں شدت پیدا کردی ہے اور یہی شدت وخفت طلاق کے حکم اور نتیجے پراثر انداز ہوتی ہے۔

طلاق کسی سو چے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں، بلکہ عموماً جذبات کی ہے اعتدالی کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اس صورت میں شوہر سے سی علمی اسلوب کی توقع فضول ہے۔
اُس کی گفتگو میں طلاق اور غیر طلاق کے الفاظ رلے ملے اور ملے جلے ہوتے ہیں اور وہ کھیڑی سی بنا کرمفتی کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کھیڑی میں ماضی، حال اور استقبال کے صیغے بھی شامل ہوتے ہیں اور شوہر نے اُسے تاکید اور تکرار کا تڑکا بھی لگایا ہوتا ہوتا ہوتا کے دوہ تاکید اور تکرار کا تڑکا بھی لگایا ہوتا ہوتا کندہ کون سا زمانہ مراد ہے؟ اس کا فیصلہ کرے، نیت کی ضرورت ہوتو دریافت کرے، سیاق وسباق پرنظرر کھے اور قرائن پر مدار ہوتو انہیں زیر غور لائے، اور اس کے بعد طلاق کے عدد کا تعین کرے کہوئی ہیں۔

طلاق کے عدد کے بیان کے وقت ایک تولحق اور عدم کحوق کا مسلمسامنے آتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد دوسری اور تیسری طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ فیصلہ اسی وقت بصیرت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے جب طلاق کی سولہ صورتوں کا علم ہواور یہ بھی معلوم ہو کہ کس صورت میں دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ کمحق ہوتی ہے۔

ا مقدمه

اس موقع پر دوسرا قضیہ بیم لکرنا ہوتا ہے کہ طلاق کی نوعیت کیا ہے؟ آیا طلاق بائن واقع ہوئی اور نکاح ختم ہوگیا ہے یا رجعی پڑی ہے اور نکاح برقرار ہے؟ اس امر کا فیصلہ صرف لفظ کے صرح کیا کنامیہ ہونے کی بنا پرنہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ صرح سے بائن بھی واقع ہوتی ہے اور کنایات سے رجعی بھی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آٹھ دس صورتیں الیی بھی ہیں جن میں طلاق رجعی سے طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے۔

اگرمشكلات صرف اس قدر ہوتیں جس قدر بیان ہوئیں توبھی کچھزیا دہ نتھیں، مگر اصل دِقَّت وصعوبت کنایات کے حل کرنے میں پیش آتی ہے۔ کنایات کا بیان طویل،مسائل غامض اورفہم مشکل ترہے اوران ہی سے فقہاء کے دِقَّت فہم اور قوت ِ فَکر کا صیح اندازہ ہوتا ہے۔ گنتی میں کنایات کی تعداد زیادہ ہے، مگرتشریح کے ان سخت اور کڑے اصولوں کے پیش نظر جو فقہاء نے کنایات کی تعبیر وتشریح کے لیے مقرر کیے ہیں ، کنا یہ سے طلاق کے وقوع کا امکان بہت کم رہتا ہے۔مزیدیہ کہ کنایات میں مفتی کے دخل کوبھی شریعت نے محدود ہی رکھا ہے۔ اہل علم بخو بی جانتے ہیں کہ کنا ہیہ سے طلاق کا وقوع نیت یا دلالت ِ حال پرموقوف ہوتا ہے۔اگر نیت نہ ہوتو دلالت ِ حال سے نیت کو برآ مد کرنا پڑتا ہے۔نیت توشو ہر کا داخلی جذبہ اورقلبی فعل ہے، اس لیے اس کا اظہار شوہر کے بیان پرموقوف ہے، اور اس کے کہے کا اعتبار ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اپنے بیان میں امین سمجها جاتا ہے، جب کہ دلالت ِ حال پر فیصلہ اصل میں مفتی کانہیں، بلکہ قاضی کا منصب ہے۔ اگر اس اصل کو دیکھا جائے تومفتی کا دخل کنایات میں کم رہ جاتا ہے، مگر چند وجوہات ایسی ہیں، جن کا بیان اینے مقام پر آئے گا کہ اب مفتی نے قضا کی سرحدوں میں قدم رکھ دیا ہے۔ ۱۸ مقسدمه

یہ وہ وجوہات ہیں، جن کی بنا پر طلاق کے الفاظ کے متعلق مسائل کو حل کرنے میں دِقَت پیش آتی ہے۔ ان مشکلات کے حل کی تدبیر یہ معلوم ہوئی کہ جن اصولوں پر الفاظ کے متعلق احکام مبنی ہیں، اُنہیں یکجا کر کے ان کی تشریح کردی جائے ، مگر یہ اصول کسی ایک جگہ منتے شکل ، منضبط صورت اور مرتب انداز میں دستیا بنہیں ہے۔ راقم نے ان کو اپنے فہم کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ زیر نظر تحریر ان ہی اصولوں کے بیان پر مشمل ہے ۔ ان اصولوں کو اصطلاحی معنی میں اصول کہنا بھی شاید ہے اُصولی ہو، تا ہم اتنا ضرور ہے کہ ان کی رعایت سے الفاظ کے متعلق احکام کا ضبط اور فہم آسان ہوجا تا ہے اور وہ ایک اصل پر مبنی ، قاعدے کے تحت داخل ، معنوی طور پر مر بوط اور علت سے معلول معلوم ہونے لگتے ہیں۔ آگے ان ، ہی اصولوں کا بیان ہے ، جنہیں فوائد سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اگرآپ گزشته سطور میں بیان کی گئی مشکلات میں سے کوئی مشکل محسوس کرتے ہیں اوراس کے حل میں دل چسپی رکھتے ہیں تواس تحریر کا مطالعہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ یہ کہنا تو مبالغہ آرائی ہوگا کہ اس مضمون کے مطالعے سے وہ مشکلات ختم ہوجا کیں گی، البتہ یہ عرض کرنا بے جا اور خلاف حقیقت نہ ہوگا کہ وہ کچھ آسان ضرور ہوجا کیں گی، البتہ یہ عرض کرنا ہے جا اور خلاف حقیقت نہ ہوگا کہ وہ کچھ آسان ضرور ہوجا کیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ مفید ثابت ہو، آمین۔ و ماذلک علی الله بعدین .



طلاق لفظ سے ہوتی ہے۔

#### ببلافائده

#### طلاق لفظ سے ہوتی ہے

طلاق کاتعلق زبان سے ہے، جب تک زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے، طلاق نہیں ہوتی ہے۔

لفظ''اس آواز کو کہتے ہیں جوانسان کے منہ سے حروف کی صورت میں نگلتی ہے'':

"الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقًا أو تقديرًا" الترجمية: "اليي آواز جوهيقي يا تقديري طور پر كچهروف پرمشمل مؤ"

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ لفظ کی حقیقت اور اس کے بنیا دی عناصر دوہیں:

(۱)....آواز

(۲).....رون

منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکلیں ،گرحروف پیدانہ ہوں تووہ آواز تو ہے مگر

الله أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك, باب شرح الكلام, ج ١٣٣٧ ط: دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى ١٣١٨ ه

لفظ نہیں ہے۔فقہ میں اس کے لیے''صوٹ لا ھجاء له'' (آواز بلاحروف) کی تعبیر استعال کی جاتی ہے۔صرف''آواز''لفظ نہیں،اورلفظ نہ ہوتو طلاق نہیں ہوتی،اس لیے صرف آواز سے طلاق نہیں ہوتی:

"وركنەلفظ مخصوص"ڭ ترجمہ:''طلاق كاركن خاص لفظ ہے''۔

آ وازاور حروف کے ساتھ یہ جھی شرط ہے کہ وہ انسان کی زبان سے نگلیں، ورنہ بولنے کو تو جانور بھی بول لیتے ہیں، چڑیاں'' چوں چوں''اور کوا'' کا نمیں کا نمیں'' کرتا ہے۔ نہ صرف بولتے ہیں، بلکہ پڑھا وُتو پڑھتے بھی ہیں، مگراسے لفظ کہتے ہیں، نہذ بان، کیوں کہ جانور معدود ہے چند الفاظ کے زیادہ نہیں بول سکتے، نہ ہی انسان کی طرح مسلسل گفتگو کر سکتے ہیں اور نہ ہر طرح کے ادائے مطالب پر قادر ہوتے ہیں، اس لیے جانور کی بولی کو 'نفظ''نہیں کہتے ہیں۔

''لفظ'' کی اس مخضروضاحت کے بعد طلاق کے ایسے بہت سے مسائل کا سمجھنا آسان ہے، جن کا تعلق لفظ کے ساتھ ہے، بطور نمونہ چند درج کیے جاتے ہیں:

مسئلہ: .....(۱) دل ہی دل میں طلاق دینے یابار بارطلاق کا خیال آنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، اگر چہ خیال کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، کیوں کہ طلاق کا تعلق' لفظ' کے ساتھ ہے اور' لفظ' کے لیے منہ سے آواز کا نکلنا اور حروف کا بننا شرط ہے۔ جو شخص دل ہی دل میں طلاق دیتا ہے وہ طلاق دیتا نہیں، بلکہ طلاق سوچتا ہے، جب کہ سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی، بلکہ دینے سے واقع ہوتی ہے:

<sup>🗓</sup> الدرالمختارمع ردالمحتار, كتاب الطلاق, ٢٣٠/٣, ط: سعيد

"فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالةً على معنى الطلاق لغةً" [] ترجمه: "طلاق كاركن اليالفظ بح جولغوى طور پرطلاق كمعنى پردلالت كرتا هو" "... لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع وإن صحح الحروف" [] ترجمه: "اگردل مين طلاق كا خيال لا يا اور زبان اس طرح بلائى كه وئى سننے كة ابل لفظ زبان سے نہيں تكاتو طلاق واقع نه هوگى ، اگر چروف درست ادا كے مول" -

مسئلہ: .....(۲) طلاق کے لیے منہ ہے آواز کا نکانا شرط ہے، مگراس آواز کی ہو، بہت پست اور پنجی نہ ہو، اس بارے بھی حدمقرر ہے کہ وہ ایک خاص حد تک او نجی ہو، بہت پست اور پنجی نہ ہو، اس بارے میں کم از کم حدید ہے کہ آواز اتنی او نجی ہو کہ اُسے خودس سکے، لہٰذاا گر ہونٹوں کوخفیف سی حرکت اور زبان کومعمولی سی جنبش ہوئی، مگر آواز نکلی ہی نہیں یا آواز تو نکلی مگراس قابل نہ تھی کہ اسے خود سنائی دینے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ اگر آواز سنائی دینے کے قابل متھی مگرکسی سبب سے سن نہ سکا، مثلاً: ٹریفک کا شور تھا یا بادل گرج رہے تھے یا بارش برس رہی تھی یا لوگ او نجی آواز سے بول رہے تھے یا خود شوہر کا نوں کا بھاری تھا اور اپنی آواز سن نہ سکا تو طلاق واقع ہوجائے گی:

"أدنى الجهر إسماع غيره, وأدنى المخافتة إسماع نفسه ومن بقربه... ويجرى ذالك فى كل ما يتعلق بنطق كتسمية على ذبيحة, ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء وغيرها, فلو طلق واستثنى ولم يسمع نفسه لم يصح فى الأصح" \_ []

تا مراقي الفلاح شرح نورالإيضاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وأركانها، ص ١٨٣٠، ط:مير محمد

تا بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في ركن الطلاق، ٢٣٠/٣، ط: سعيد

تا مراقي الفلاح شرح نورالإيضاح، كتاب الصلاة, باب شروط الصلاة وأركانها، ص: ۱۲۴، ط: مبر محمد

ترجمہ: ''جہری کم از کم حدیہ ہے کہ دوسرے کوسنادے، اور اخفاء کی ادنی مقداریہ ہے کہ خود اور پاس والے کوسنادے۔ بیضابطہ ہرایسے مقام کے لیے ہے جس کا تعلق نطق سے ہے، جیسے ذبیحہ پرتسمیہ، سجد کا تلاوت کا وجوب، مطلاق وعماق اور استثناء وغیرہ، لہذا اگر طلاق دی اور استثناء کیا اور خود کوسنائی نہ دیا تواضح مذہب پر استثناء کیے

"... لأن الحد الذى توجد فيه القراء ةعنده خروج صوت يصل الحي أذنه أى ولو حكما كما لو كان هناك مانع من صمم أو حلبة أصوات أو نحو ذلك, وهذا معنى قوله: أدنى المخافتة إسماع نفسه" []

مسئلہ: .....(۳) پرندے کوتعلیم دی اور اس نے طلاق بول دی تو اس کے بولنے سے بھی طلاق بول دی تو اس کے بولنے سے باصل آواز کی بازگشت سننے سے بھی طلاق نہ ہوگ۔

مسئلہ:....(۱۷) شوہر کچھ کے بغیر بیوی کو گھرسے نکال دیتاہے یاغصے میں اُسے میکے چھوڑ آتا ہے یااس کا سامان بھجوادیتا ہے، مگر زبان سے بچھنہیں کہتا تو طلاق واقع نہیں ہوتی،اسی طرح طویل عرصے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے جدار ہیں تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

علاوہ ازیں کوئی فعل خواہ کتناہی فتیج کیوں نہ ہواور کوئی حرکت کتنی ہی شکین کیوں نہ ہو، اس سے طلاق واقع نہ ہوگی ، مثلاً شوہر کے ارتداد سے نکاح فشخ ہوجا تا ہے، ساس کوشہوت سے ہاتھ لگانے سے بیوی حرام ہوجاتی ہے، مگر طلاق واقع نہیں ہوتی۔

الدر المختار، كتاب الصلاة, باب صفة الصلاة, فصل في القراء ة, ج:١، ص: ٥٣٢، ط: سعيد، كراچي

یہ تمام مسائل اس ایک اصل پر مبنی ہیں کہ طلاق کا تعلق قول سے ہے ، فعل اور عمل نے ہیں ہے۔

درج ذیل جزئیات کے پسِ پشت بھی یہی اصول کارفر ماہے کہ طلاق کا تعلق زبان کے فعل سے ہے:

"(قوله: وركنه لفظ مخصوص)...وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته, فأعطاها ثلثة أحجار, ينوى الطلاق, ولم يذكر لفظا, لا صريحًا و لا كنايةً, لا يقععليه, كماأفتى به "الخير الرملى" وغيره, وكذاما يفلعه بعض سكان البوادى من أمر ها بحلق شعر ها لا يقع به طلاق و إن نواه"\_ []

ترجمہ: ''طلاق کا رکن خاص لفظ ہے۔۔۔اس سے معلوم ہوا کہ جس کا اپنی زوجہ سے جھڑا ہوا اوراس نے اسے طلاق کی نیت سے تین پھر دے دیے، جب کہ کوئی صرح یا کنائی لفظ زبان سے نہ کہا تو اسے طلاق نہ ہوگی، جیسا کہ علامہ خیر رملی اور دوسروں نے اس کا فتو کی ویا ہے، اس طرح جو بعض دیہا تیوں کی عادت ہے کہ بیوی کو اُس کے سر کے بال مونڈ ھنے کا کہہ دیتے ہیں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، اگر چہ خاوند نے طلاق کی نیت کی ہو'۔

جس طرح''لفظ''ان حرفوں کو کہتے ہیں جوانسان کی زبان سے نکلیں، اسی طرح ان حرفوں کو بھی ہیں جوانسان کے قلم سے نکلیں، اس لیے تحریر سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے، شرط یہ ہے کہ تحریر واضح ہواور باضابطہ اور رسی شکل میں ہو۔الفاظ اور تحریر کی طرح گو نگے بہرے کے جانے پہچانے اشارے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔فقہاء

<sup>🗓</sup> ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الطلاق، ٢٣٠/٢ ط: سعيد

ان دونوں کولفظ کے تحت ذکر کرتے ہیں، مگر ہم نے ان کے ذکر سے اجتناب کیا، کیوں کہ ہمار امقصود صرف حقیقی لفظ ہے، جب کہ کتابت اور اشار سے کو حکماً لفظ کہتے ہیں۔

"وأراد(بما)اللفظ أومايقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارةالمفهومة"وفى الرد"وأراداللفظ ولوحكماليدخل الكتابة المستبينة, وإشارة الأخرس,والإشارة إلى العدد بالإصابع"

اس فائدے کا حاصل ہیہ کہ''لفظ سے طلاق ہوتی ہے'' اور مقصد ہیہ کہ نیت ،سوچ ،فعل اور عمل سے طلاق نہیں ہوتی ہے، بلکہ طلاق کا تلفُظ ضروری ہے۔

لفظ کا دائر ہ چونکہ بہت وسیع ہے اور اس کے عموم میں ہر لفظ داخل ہے، اس لیے اگر لفظ کواس کے عموم پر باقی رکھا جائے اور اس سے عموم اور اطلاق مراد لیا جائے تولا زم آئے گا کہ ہر لفظ سے طلاق ہوجاتی ہے، حالانکہ یہ تصور خلا فی حقیقت اور مخالف شریعت ہے۔ اس خلاف واقعہ تصور کا از الہ فائدہ ثانیہ میں کردیا گیا ہے۔ اگلے فائدے میں قارئین ملاحظہ فرمائیں گے کہ لفظ کے دائر ہے کوئنگ اور اس کی وسعت کو محدود کردیا گیا ہے جبکہ آمدہ فوائد میں بیدائرہ تنگ سے تنگ ترہوتا چلا جائے گا۔

<sup>🗓</sup> ردالمحتار على الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ٢٣٤/٣، ط: سعيد



طلاق خاص لفظ سے ہوتی ہے۔

#### د وسرافا ئده

#### طلاق خاص لفظ سے ہوتی ہے

اس دوسرے فائدے میں یہ بیان کرنامقصود ہے کہ: ''لفظ سے طلاق ہوتی ہے، مگر ہرلفظ سے نہیں، بلکہ ایسے لفظ سے جوطلاق کے معنی پردلالت کرتا ہو'':

"(وركنه لفظ مخصوص) هو ماجعل دلالةً على معنى الطلاق من صريح أو كنايةٍ"\_ [[]

ترجمہ:''طلاق کارکن ایسامخصوص لفظ ہے جوطلاق کے معنی پر دلالت کرتا ہو، جا ہےصری ہو یا کنا یہ ہو''۔

اس لحاظ سے لفظ کی دوقتمیں ہیں:

(۱).....ایک وه جس میں طلاق کامعنی پایا جاتا ہو۔

(٢).....دوسراوه جس ميں طلاق كامعنى نه يا يا جاتا ہو۔

جس لفظ سے طلاق کا مطلب نہ نکاتا ہو،اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ،اگر چیہ

<sup>🗓</sup> ردالمحتار على الدر المختان كتاب الطلاق ٢٣٠/٣ ط:سعيد

شوہر کی نیت اس سے طلاق دینے کی ہو۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہرمطلب اور مفہوم کے لیے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نفو کی نفظ مقرر ہوتا ہے اور جب وہ لفظ بولا جاتا ہے توسامع اگر اہل اسان ہوتو اس سے وہی مطلب سمجھتا ہے۔ اب اگر ہر لفظ ہرمطلب اور مفہوم کے لیے استعال ہونے لگے تو لفت ہی بے فائدہ ہوجائے، زبان سے امان اٹھ جائے، الفاظ کی وضع خاص معانی اور مطالب کے لیے بے کار ہوجائے اور افہام تفہیم اور تبادلہ خیال جوزبان کا اصل مقصود ہے وہ سخت مشکل بلکہ قریباً ناممکن ہوجائے۔

یہ درست ہے کہ بھی ایک لفظ بول کراصل معنی کے علاوہ دوسرامعنی مراد لیتے ہیں، جیسا کہ مجاز میں ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی ربط اور جوڑ ہوتا ہے، جیے 'علاقہ' سے تعبیر کرتے ہیں اور اس علاقے کے لیے بھی شرط ہے کہ' خاص اور مشہور' 'معنی میں ہو، ورنہ جہاں لفظ کا مطلب سے کوئی جوڑ نہ ہو، وہاں ایسا بے ربط اور بے جوڑ استعال درست نہیں ۔ بہاور انسان کوشیر کہا جاسکتا ہے، لیکن آسمان بول کر زمین مراد نہیں کی جاسکتا ہے، کیونکہ دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔

فقہاء بھی ہر باب کے تحت خاص الفاظ اور مخصوص کلمات ذکر کرتے ہیں، چنانچہ کتاب النکاح کے شروع میں نکاح پر دلالت کرنے والے اور بھے کے آغاز میں بھے پر دلالت کرنے والے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں۔مقصد یہی ہوتا ہے کہ مطلوبہ مقصد کے لیے اس پر دلالت کرنے والے مخصوص کلمات اور خاص تعبیرات کا استعال ہی ضروری کے جہا ہے یہ استعال ہی خروری ہے۔جو شخص بیوی کو' باپ' کہتا ہے یا است ' یار' کہہ کر پکارتا ہے یا کہتا ہے کہ' میں نے تجھ سے شادی ہی نہیں گی' تو وہ ایسا جملہ استعال کرتا ہے جس سے طلاق کا مطلب نے تجھ سے شادی ہی نہیں گی' تو وہ ایسا جملہ استعال کرتا ہے جس سے طلاق کا مطلب بی نہیں نکتا، اس لیے طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ایسے موقع پر بیددلیل بے وزن ہے ہی نہیں نکتا، اس لیے طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ایسے موقع پر بیددلیل بے وزن ہے

کہ شوہرنے طلاق کی نیت سے ایساجملہ استعال کیا ہے، کیوں کہ جب لفظ میں طلاق کے معنی کی گنجائش نہیں تو نیت سے اس میں طلاق کا مطلب پیدائہیں کیا جا سکتا۔

ملک العلماء علامہ ابو بکر بن مسعود احمد الکاسانیؒ (المتوفی ۵۷۸ھ) ایک عمومی قاعدے،مسلمہ ضا بطے اور فقہی اصول کے انداز میں فرماتے ہیں:

"كل لفظ لايحتمل الطلاق لايقع به الطلاق وإن نوى مثل قوله: بارك الله عليك أو أطعمينى ، أو اسقينى "\_ [] ترجمه: '' بروه لفظ جس مين طلاق كا احمال نه بو، اس سے طلاق بھی نہيں ہوتی ، اگر چه شو ہرنے طلاق كی نیت كی ہو، جیسے: '' الله تمهيں بركت دے' ،'' مجھے كھلاؤ'،'' مجھے كھلاؤ'،'

درج ذیل الفاظ اس قاعدے پر تفریع ہیں:

"اسقینی و نوی الطلاق به و لوقال: لم أتزوجك و نوی الطلاق لا يقع الطلاق بالإجماع\_\_والله ما أنت لى امر أة لا يقع الطلاق و إن نوى بالاتفاق" [آ]

ترجمہ: '' مجھے پانی پلا' اوراس کہنے سے طلاق کی نیت کی ، یا اگر طلاق کی نیت کی ، یا اگر طلاق کا نیت سے کہا کہ میں نے تم سے نکاح نہیں کیا تو بالا تفاق طلاق واقع نہ ہوگی ..... شوہر نے کہا: '' خدا کی قتم تو میری بیوی نہیں ہے'' طلاق نہ ہوگی ، اگر چیطلاق کی نیت سے کہا، اس پرسب کا اتفاق ہے۔''
گی، اگر چیطلاق کی نیت سے کہا، اس پرسب کا اتفاق ہے۔''

"ولو قال: لم أتزوجك ونوى الطلاق لايقع الطلاق بالإجماع وكذا إذا قال: ماأنتِ لى بامرأة, أو قال: على حجة ماأنت لى بامرأة

<sup>🗓</sup> بدائع الصنائع, فصل في طلاق الكتابة, ١٤٢/٣، ط: دار إحياء التراث العربي

<sup>🖺</sup> بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في طلاق الكتابة، ١٤١/٣، ط: دار احياء التراث العربي

أنه لا يقع الطلاق وإن نوى بالاتفاق"\_ 🗓

''بدائع الصنائع'' کی چنداور قاعدہ نماعبارتیں اور فقاہت بھرے جملے ملاحظہ سیجیے:

"...ويستحيل أن يثبت باللفظ ما يمنع ثبوته" \_ 🗓

ترجمہ: ''یہ ناممکن ہے کہ لفظ سے ایسامعنی ثابت کیا جائے جس کا لفظ میں

امکان ہی نہ ہو۔''

"نوىمالايحتمله لفظه فتبطل نيته"\_ 🖺

ترجمہ:''لفظ سے کسی ایسے معنی کا ارادہ کیا جس کی لفظ میں گنجائش ہی نہیں ہے تواس کی نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے۔''

اصولِ فقہ کے مشہور متن''المنار'' کے شارح''عزالدین عبداللطیف بن عبد العزیز بن ملک''نے دوسطروں میں پوری بحث کی روح اوراس کاعطر کشید کردیا ہے، اُن کی عبارت کے بعد پھر مزید کسی تفصیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، وہ لکھتے ہیں:

"والأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ ولايفتقر إلى النية, ومحتمل اللفظ لايثبت إلا إذانوى, ومالا يحتمله اللفظ لايثبت وإن نؤى"\_ [آ]

ترجمہ:''اصل بیہ ہے کہ لفظ کا موجب لفظ سے ہی ثابت ہوجا تا ہے اور نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے اور جس معنی کا لفظ میں احتمال ہووہ متعکم کی نیت سے ثابت ہوتا ہے اور جس معنی کا لفظ میں احتمال ہی نہ ہووہ نیت سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے۔''

کتب فقہ وفراوی میں بہت سارے الفاظ کے متعلق قارئین یہ جملہ ملاحظہ فرمائیں گے''لا یقع و إن نوی''یعنی نیت کے باوجود اس لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی،اس کی وجہ یہی ہوگی کہ لفظ سے طلاق کامفہوم نکلتا ہی نہ ہوگا۔

<sup>🗓</sup> بدائع الصنائع, كتاب الطلاق, فصل, وأما الكناية فنوعان, ١٠٨/٣ ، ط: سعيد

<sup>🖺</sup> بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل، وأما الكناية فنوعان، ١٠٨/٣ ، ط: سعيد.

<sup>🖻</sup> بدائع الصنائع, كتاب الطلاق, فصل في بيان ألفاظ الطلاق, ١٣٥/٣ ، ط: دار إحياء التراث العربي.

ت شرح مناراً لأنوار في أصول الفقه للمولى عبداللطيف الشهيربابن الملك، تحت: الأمر لا يقتضى التكرارو لا يحتمله، ص: ٣١، ط: دار الكتب العلمية.



طلاق صرت کی یا کنا ہے سے ہوتی ہے۔

#### تنيسرافائده

#### طلاق صریح یا کنا ہے سے ہوتی ہے۔

اب تک جو کچھ بیان ہوا،اس کا حاصل میہ ہے کہ طلاق ایسے لفظ سے ہوتی ہے جو طلاق کا مطلب ومفہوم رکھتا ہو۔جولفظ اس خصوصیت کا حامل اوراس معیار پر پورااتر تا ہو،اس کی پھر دوشمیں ہیں:

ا:....صرتح

۲:....کنابه 🗓

''صرتے'' کا غالب استعال طلاق کے معنی میں ہوتا ہے، جب کہ کنایہ میں طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ فائدہ ان دونوں کے بیان میں ہے۔اگر ہم اس فائدے کو پچھلے دوفوائد کے ساتھ ملاکر بیان کریں تو تعبیر یوں ہوگی کہ

تا فالألفاظ التى يقع بها الطلاق في الشرع نوعان: صريح وكناية ـــ (بدا تع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في النية في طلاق الكناية، ١٦١/٣، ط: دارا حياء التراث العربي، وكذا في رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ٢٣٤/٣، ط: سعيد)

''طلاق صرف صرح یا کنایه لفظ سے ہوتی ہے۔''

صرت اور کنامیر کی بحث انتہائی اہمیت کی لائق بحث ہے،اس لیے پہلے ان پر پچھ عمومی نوعیت اور تعار فی قشم کی گفتگو مفید معلوم ہوتی ہے، یہ گفتگو ان دونوں کے تصور، مفہوم اورا حکام کو سمجھنے میں ممدومعاون ہوگی۔

#### صریح کی تعبیر وتفسیر:

انسان نے جس دن سے لکھنا سیکھا ہے، اسی دن سے اس کی خواہش رہی ہے کہ جو پچھ وہ تحریر کرے وہی پڑھا جائے اور جو پڑھا جائے وہی سمجھا جائے۔ اسی طرح جب سے انسان نے بولنا سیکھا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو پچھ وہ کہے وہی سنا جائے اور جو سنا جائے وہی سمجھا جائے، اس کے الفاظ سے باہر اس کی نیت تلاش نہ کی جائے اور اس کی طرف کوئی ایسا مقصد منسوب نہ کیا جائے جو اس کے الفاظ سے ظاہر نہ ہوتا ہو۔ یہ ایک عمدہ اور سنہر ااصول ہے اور الفاظ طلاق کی تعبیر وتشریح کرتے وقت بہت مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔

اس اصول کی روسے جب شو ہراپنی زوجہ کے متعلق طلاق کا کوئی صاف ،سادہ اور واضح لفظ استعال کرلیتا ہے، جس میں کوئی ابہام اور پیچیدگی نہیں ہے تو اس کا مقصد وہی ہے جولفظوں میں اس نے بیان کردیا ہے۔ اب اس کی نیت ٹٹو لنے کی ضرورت اور اس کا منشا سجھنے کی جستجو درست نہیں ہے، جو پچھ کہنا تھا اس نے صاف اور سید ھے لفظوں اور کھلے اور واضح جملے میں کہد یا ہے۔ اپنے منشا کے بیان اور مقصد کے اظہار کے لیے جو الفاظ اس نے چنے ہیں، وہ اس کی نیت کے مظہر ہیں اور اس سے اس کا عند بیمعلوم ہوگیا ہے۔ ایس صورت حال میں جب کہ اس کے الفاظ غیر مجمل اور غیر مہم ہیں اور ان

میں کوئی اغلاق اور پیچیدگی نہیں ہے، اس کی نیت تلاش کرنے اور اس کے الفاظ میں کوئی اور اس کے الفاظ میں کوئی اور معنی ڈھونڈ نے کی ضرورت نہیں، اس موقع پر مفتی کو تفسیر وتشریح سے ہاتھ تھینچ لینا چاہیے اور لفظ کو اس کا فطری معنی اور مستعمل مفہوم پہنا کر اس کا حکم بتادینا چاہیے ۔ وجہ وہی ہے کہ شوہر نے اپنی نیت خود ہی اپنے الفاظ میں بیان کردی ہے ۔ یہ جاننا مفتی کا فریضہ نہیں ہے کہ شوہر کی نیت کیا تھی؟ بلکہ اُسے یہ دیکھنا چاہیے کہ شوہر نے کہا گہا گہا ہے، وہی اس کی نیت ہے ۔

اس کمبی چوڑی اور طول طویل تمہید کوفقہاء ایک مختصراور بلیغ جملے میں سمیٹ کراس طرح بیان کرتے ہیں کہ:''صرت کنیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔''

جباس جملے کی فقہی نقط انظر سے تشریح کی جاتی ہے تو تین صورتیں سامنے آتی ہیں:

ا:.....شوہر کی نیت صرت کے سے طلاق دینے کی ہو۔

۲:.....شو ہر کی کوئی نیت نہ ہو۔

س:.....شو ہرطلاق کے برعکس کوئی اور نیت رکھتا ہو۔

پہلی دوصورتوں کا حکم واضح اورغیراختلافی ہے۔شوہر کی نیت طلاق کی ہویا پچھ نیت نہ ہو،صریح کے استعال سے طلاق واقع ہوجائے گی لیکن اگر وہ طلاق کے علاوہ کوئی اور نیت رکھتا ہوتو اس کا اعتبار ہوگا یانہیں؟ قضا اور دیانت کی بحث میں اس پر گفتگو ہوگی۔

### کنا پیرکی توضیح وتشریخ:

الفاظ انسان کے مافی الضمیر کے پوری طرح آئینہ دار ہوتے ہیں، مگر سامع اس وقت یقینی طور پرمتکلم کا مقصد پالیتا ہے، جب لفظ ایک ہی مفہوم کا حامل ہواور اپنے مفہوم میں واضح بھی ہو۔اس صورت میں نہ تعبیر وتشریح کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ نیت جانچنے کی حاجت ہوتی ہے، بلکہ لفظ اپنے مروج معنی میں مستعمل اور عام فہم معنی میں متعین سمجھا جاتا ہے، کیکن جب لفظ ایک سے زائد معنی و مفہوم رکھتا ہوتو پھر صرف لفظ پر کامل اعتماد اور کلی انحصار نہیں کیا جاسکتا اور تقینی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ متکلم کی نیت اس کے کلام سے واضح ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی ایک معنی کے متعلق قیاس کیا جاسکتا ہے، مگر ہوسکتا ہے کہ شوہر سامع کے قیاس کے برعکس کوئی اور نیت رکھتا ہو۔ کنا ہے کے استعمال کی صورت میں شوہر سامع کے قیاس کے برعکس کوئی اور نیت رکھتا ہو۔ کنا ہے کے استعمال کی صورت میں کہتھ ایسی ہی صورت ہوتی ہے، کیوں کہ اس میں طلاق کے علاوہ دوسرے معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی مکنہ تعبیر یں بھی ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اور جب لفظ متعدد تعبیر ات کا حامل اور ایک سے زیادہ تشریح احتمال رکھتا ہوتو پھر کسی مکنہ تعبیر اور محتمل تشریح کوحتی طور پر شوہر کی جانب منسوب نہیں کیا جاسکتا، جب تک ایسا کر نے لیے کوئی معقول دلیل نہ ہو۔

معقول دلیل یا توشوہر کی نیت ہے کہ وہ خود بیان کردے کہ کنایہ کے استعال سے اس کی مراد کیاتھی یا پھر قرینہ ہے جس سے شوہر کی نیت سیجھنے میں مددملتی ہے۔ ان دونوں کے ذریعے یا دونوں میں کسی ایک کے ذریعے ایک ممکنہ معنی کی نفی اور دوسر ی کا اثبات یہی کنایہ کی تعبیر وتشریح ہے اور مفتی پر تعبیر وتشریح کی بیازک اور حساس ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صریح میں تو وہ تشریح سے ہاتھ تھنچ لیتا ہے، مگر کنایہ میں اس کی حیثیت معبر اور مفسر کی ہوتی ہے اور اس کے سامنے ایک بنیادی نوعیت کا سوال اُٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ کنایہ کے استعال سے شوہر کا منشا کیا تھا؟ اس نے کس غرض اور مقصد سے کنایہ کو استعال کیا ہے؟

شوہر سے دریافت کرنے پراگروہ خود اظہار کرلیتا ہے کہ اس کا ارادہ طلاق دسینے کا تھاتو مزید کھوج کرید کی ضرورت نہیں ، کیونکہ منتکم سے بڑھ کرکوئی اس کے قول کا شارح اور نیت کا ترجمان نہیں ہوسکتا، شوہراس وجہ سے بھی سچا سمجھا جائے گا کہ وہ لفظ سے خلاف ظاہر معنی مراد نہیں لے رہا، کیونکہ لفظ اس کی نیت کا ساتھ دیتا ہے اور اس تہمت کی بھی نفی ہوجاتی ہے کہ اس نے تخفیف کی غرض سے اپنی نیت طلاق کی بیان کی ہے۔ بہر حال اس کی نیت معتبر، اس کا بیان قابل قبول اور اس کی بیوی پر طلاق و اقع سمجھی جائے گی۔

اگرشو ہرطلاق کی نیت کا انکار کرتا ہے تو چونکہ نیت ایک قلبی فعل، داخلی جذبہ، نگاہ سے اوجھل اور حواس سے مستور فعل ہے، اس لیے دیکھا جائے گا کہ ظاہری احوال بھی اس کی نیت کی نصدیق کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر قرائن اور علامات جسے فقہاء'' دلالت حال'' سے تعبیر کرتے ہیں، نیت پر دلالت کرتے ہوں تو اسی سے شوہر کی نیت اخذ کی جائے گی اور یہ باور کیا جائے گا کہ شوہر کی نیت اپنی زوجہ کو طلاق دینے کی تھی۔

اگراس کی نیت بھی طلاق کی نہ ہواور کوئی قرینہ بھی اس کی نیت پر دلالت نہ کرتا ہوتو طلاق کے عدمِ وقوع کا فیصلہ کیا جائے گا۔ہم اختصار کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کنامیہ سے طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب شوہر کی نیت طلاق کی ہویا قرائن سے اس کی نیت طلاق دینے کی معلوم ہوتی ہو۔

صریح کی طرح کنایہ کے متعلق بھی بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شوہر طلاق کی نیت کا انکار کرتا ہے توعنداللہ اس کی نیت قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ بات اتفاقی ہے کہ عنداللہ اس وقت طلاق ہوگی جب اس کی نیت طلاق کی ہو، یہ بات بھی بے غبار اور غیر

اختلافی ہے کہ قاضی اس نیت کے مطابق نہیں بلکہ قرائن کو مدنظر رکھ کر فیصلہ صادر کر ہے گا، مگر کیا مفتی بھی اس کی نیت کے مطابق اُسے فتو کی دینے کا پابند ہے؟ اس پر ایک مستقل عنوان (قضاود یانت) کے تحت گفتگو ہوگی ۔صریح اور کنایہ کے عمومی تصور اور اجمالی خاکے کے بعد اب ان پر اصولی اور فقہی اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے۔

### صرتح

اصول فقہ کے علاء ''صریح'' اُسے کہتے ہیں جس کامعنی صاف اور واضح ہو، فقہاء طلاق کے مسائل میں صریح اُسے کہتے ہیں '' جس کا استعال صرف طلاق کے لیے ہوتا ہو۔ آاس کثر ت استعال سے اس کامعنی اتنا معروف، مطلب اتناصاف اور مفہوم ایساواضح ہوتا ہے کہ بولتے ہی اس کا مقصد سمجھ میں آجا تا ہے اور ذہن اصل مطلب اور مقصودی معنی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتا۔ دونوں تعریفات کے فرق سے دونوں علوم کا مزاج صاف ظاہر ہے، اُصولی کی نظر لفظ کے فی نفسہ معنی پر ہے کہ وہ روثن ہے کہ نہیں، اُسے اس سے غرض نہیں کہ صریح اس معنی میں استعال بھی ہوتا ہے یا نہیں، جب نہیں، اُسے اس سے غرض نہیں کہ صریح اس معنی میں استعال بھی ہوتا ہے یا نہیں، جب کہ فقیاء کی نظر کے فقیاء کی نظر کے ملی پہلو پر رہتی ہے، جب کہ اصول فقہ ایک عقلی اور نظری علم ہے، اس لیے فقہاء کی نظر عملی پہلو پر رہتی ہے، جب کہ اصول فقہ ایک عقلی اور نظری علم ہے، اس لیے اصطلاح میں معملی پہلو پر رہتی ہے، جب کہ اصول فقہ ایک عقلی اور نظری علم ہے، اس لیے اصطلاح میں معملی بہلو پر رہتی ہے، جب کہ اصول فقہ ایک عقلی اور نظری علم ہے، اس لیے اصطلاح میں معملی سے عملی بہلو پر رہتی ہے، جب کہ اصول فقہ ایک عقلی اور نظری علم ہے، اس لیے اصطلاح میں معملی سے عملی بہلو پر رہتی ہے، جب کہ اصول فقہ ایک عقلی اور نظری علم ہے، اس لیے اصطلاح میں کسی عملی تا کہ عملیت کی بجائے نظریت صاف جملک رہی ہے۔

عام کتابوں میں درج ہے کہ صریح کا استعال صرف طلاق کے لیے ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ہوتا ہے، اللہ حقیقت میں ہوتا ہے، بلکہ قلیل ہی ہاں میں غیر طلاق کی بھی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے بینی برحقیقت تعریف میہ قلیل ہی ہاں کے بینی برحقیقت تعریف میہ

<sup>(</sup>الدر المختار) (قوله مالم يستعمل إلافيه) ولو بالفارسية (الدر المختار) (قوله مالم يستعمل إلافيه) أي غالبا كما يفيده كلام البحر" ـ (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ٢٣٤/٣، ط: سعيد)

معلوم ہوتی ہے کہ صریح کا اکثر و بیشتر یعنی غالب اور عمومی استعال طلاق کے لیے ہوتا ہے۔ آ

صرت کا حکم بیہ ہے کہ اس کا تکلم گویا اس کے معنی کا تکلم ہوتا ہے۔ لفظ ہی سے متعلم کی نیت ظاہر ہوجاتی ہے، اس لیے اس کا منشا دریا فت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ طلاق کا لفظ اور اس سے مشتق مختلف صینے اس بارے میں صرح تصور ہوتے ہیں جیسے: '' مخصے طلاق ہے،'' طلاق دی''،'' مجھے طلاق دیتا ہوں'' وغیرہ۔

یہ سوال کہ کون سالفظ صری ہے؟ اس کا مدار عرف پر ہے۔ عرف سے کوئی لفظ صریح بنتا ہے اور عرف ہی صریح کو کنا یہ اور کنا یہ کو صریح بنا دیتا ہے۔ کسی لفظ کا معنی فی نفسہ بہت ہی واضح اور روشن ہواور اس میں کوئی ابہام اور پوشیدگی نہ ہو، مگر اس کا عام استعال طلاق کے لیے نہ ہوتا ہوتو فقہاء کے نز دیک وہ صریح نہیں ، اس کے برعس ایک ایسالفظ جس کا مطلب فی نفسہ بہم اور پوشیدہ ہے، مگر اس کا اکثر و بیشتر استعال طلاق کے لیے ہوتا ہے تو وہ صریح ہے۔ آ

أماالصريح فهو الذى لا يستمعل إلا في حل قيد النكاح وهو لفظ الطلاق أو التطليق --- سمى هذا النوع صريح الأن الصريح في اللغة اسم لما ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع من قولهم "صرح فلان بالأمرأى كشفه و أو ضحه --- وهذه الألفاظ ظاهرة المراد، لا نها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق، إذ النية عملها في تعيين المبهم و لا إبهام فيها" - (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في النية في طلاق الكناية ١٩٨٧، ط: دار إحياء التراث العربي و كذا في رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ٢٢٤/٨، ط: سعيد)

الله والأصل الذي عليه فتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية أنه إن كان فيها لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة مثل أن يقول في عرف خر اسان والعراق بهشتم لأن الصريح لا يختلف باختلاف اللغات وماكان في الفارسية من الألفاظ مايستعمل في الطلاق وفي غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الاحكام." (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل الطلاق بالألفاظ الفارسية، ١٦٢٧٣، ط:دار إحياء التراث العربي)

صرت کیر بہ قدرِ ضرورت گفتگو کے بعد اب کنامیر کا بیان شروع ہوتا ہے، جس کا بیان طویل، مسائل غامض اور فہم ذرامشکل ہے۔ کنایات سے فقہاء کے دقتِ فہم، قوتِ نظر، عمین مشاہدے، حقیقت بیں نگاہ اور عرف سے بھر پور واقفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

کنایہ علماء اصول کے نز دیک جس لفظ کی مراد پوشیدہ ہو،وہ کنایہ ہے۔ یہی مطلب فقہاء کے نز دیک بھی ہے، مگر طلاق کے لیے نہ ہو،مُرطلاق اورغیر طلاق کا حمّال رکھتا ہو، وہ کنایہ ہے۔ 🎞

کنایہ کالغوی معنی صاف اورواضح ہوتا ہے، گرمقصودی معنی میں ابہام اور پوشیدگی ہوتی ہے، جسے دورکرنے کے لیے اور شکلم کااصل مقصد سجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جب کہ صرح کی صورت میں بیضرورت نہیں ہوتی، وہاں متکلم کے الفاظ سے ہی اس کی نیت کا اندازہ ہوجا تا ہے، اس کے برعکس کنایہ کے استعال کی صورت میں صورت مال مختلف ہوتی ہے، شو ہرگول مول الفاظ استعال کرتا ہے اور اپنے مقصد کو کھول کر اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتا ہے، اس لیے اس سے پوچھنے اور مقصد کو کھول کر اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتا ہے، اس لیے اس سے پوچھنے اور گردو پیش کے حالات پرغور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

### طلاق اورغير طلاق كالمطلب

بینکته نہایت اہمیت کے لائق ہے،اس لیےاسے جلی عنوان کے ساتھ ذکر کرنے

(كنايته)عندالفقهاء (مالم يوضع له) أى الطلاق (واحتمله) وغيره (فالكنايات لاتطلق بهاقضاء إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب, (قوله كنايته عند الفقهاء) أى كناية الطلاق المرادة في هذاالمحل وإلا فمعناها عندهم مطلقا كالأصوليين: ما استترالمراد منه في نفسه (الدر المختارمع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات ، ١٩٧٣ كل عند سعيد)

کی ضرورت پیش آربی ہے۔ کنایہ کی تعریف میں کہا گیا کہ وہ طلاق اور غیر طلاق کا احمال رکھتا ہے۔ اس' طلاق اور غیر طلاق' کی وضاحت ضروری ہے۔ مخضراً یہ کہ کنایہ کے بیان میں طلاق سے مراد' جواب' کا معنی ہے اور جواب کا مطلب یہ ہے کہ شو ہر نے طلاق کے مطالب کو منظور کرتے ہوئے طلاق دے دی ہے۔'' غیر طلاق' سے مراد ''سب وشتم'' یا''رد' کا معنی ہے۔ آگے آئے گا کہ کنایہ الفاظ کی تین شمیں ہیں اور حاصل اس کا یہ ہے کہ کچھ کنایات صرف'' جواب' کا اور کچھ جواب کے ساتھ'' رد' کا اور کچھ جواب کے ساتھ' رد' کا طلاق کا احتمال رکھتا ہے تواس احتمال سے جواب کا معنی مراد ہوتا ہے، یہ عنی تمام کنایات طلاق کا احتمال رکھتا ہیں۔ میں یا یا جا تا ہے اور اُسے سب کی مشتر کہ خصوصیت کہہ سکتے ہیں۔

''غیرطلاق''کے احتمال سے مراد''سب وشتم''یا''رد''کامعنی ہے۔جب کنابیہ کو اس معنی پرحمل کرتے ہیں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ رد کا مطلب ہے کہ شوہر نے طلاق کومستر دکر دیا ہے اورسب وشتم کا مطلب ہے کہ شوہر طلاق نہیں دے رہا، بلکہ گالی گلوچ پر اتر آیا ہے اور بیوی کی تو ہین اور تذکیل کر رہا ہے، البتہ جب کنابیہ سے جواب کامعنی شوہر کی نیت جواب کامعنی شوہر کی نیت سے ثابت ہوتا ہے یا پھر حالات اس پر دلالت کرتے ہیں۔

اس تفصیل سے ظاہر ہے کنایہ کی تعریف میں'' غیر طلاق''سے مراد ہراس مطلب کی نفی نہیں جو طلاق کے علاوہ ہو، بلکہ اس سے خاص'' گالی گلوچ''یا'' رد''کا مطلب مراد ہے۔ اب جولفظ صرف طلاق کے لیے یا عموماً طلاق کے لیے استعال ہوتا ہے وہ توصرتے ہے اور جوصرف جواب کا یااس کے ساتھ ردیا سب کا بھی احتال رکھتا ہے وہ کنا یہ ہے اور جونہ صرح ہے اور نہ ان تینوں معانی میں سے کسی ایک کا احتمال رکھتا ہے تو وہ کلاتی کا لفظ ہی نہیں ہے اور اس سے طلاق واقع ہو ہی نہیں سکتی ، اگر چیشو ہراُ سے طلاق کی نیت سے استعال کر ہے۔ اسی وجہ سے اس تیسر سے فائد سے کے آغاز میں کہا گیا تھا کہ طلاق صرف صرح کیا کنا بیالفاظ سے پڑتی ہے۔

بہرحال طلاق اورطلاق کے علاوہ کا اختال رکھنے کی وجہ سے لفظ میں تر دد پیدا ہوجا تا ہے،اس تر دد کو دورکر نے،ایک اختال کودوسرے اختال پرفوقیت دینے اور دونوں معانی میں سے کسی ایک معنی کی تعیین کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، دلیل یا توشو ہرکا بیان ہے کہ وہ اپنی منشا کا اظہار کرد ہے یا قرائن وشواہد ہیں، جن سے شو ہرکی نیت سیجھنے میں مددملتی ہے۔فقہاءاول الذکر کونیت اور مؤخر الذکر کودلالت حال سے تعییر کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہاجا تا ہے کہ کنایات سے طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے کہ جب یا توشو ہر طلاق کی نیت کا اظہار کرد ہے یا موقع وحال سے معلوم ہوکہ شو ہر نے طلاق کی نیت سے کنا ہے کا استعال کیا ہے۔

### نيت اور دلالت كا فرق:

ا: ....نیت کاتعلق صرف شو ہر کی ذات سے ہے، جب کہ دلالت حال شو ہر کے ساتھ خاص نہیں ہے، مثلاً: دلالت کی ایک قسم مذاکر ہ طلاق کی ہے اور مذاکر ہ طلاق جس طرح شو ہر کے طلاق دینے سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح بیوی کی طرف سے طلاق کے مطالبے اور اجنبی کی جانب سے طلاق کے تقاضے سے بھی ثابت ہوجا تا ہے۔ اسی طرح اگر ماحول پرسکون اور معتدل ہے تو وہ حالت رضا ہے، ظاہر ہے کہ میاں بیوی مل کرایسے ماحول کی تشکیل کرتے ہیں، معلوم ہوا دلالت کا تعلق نیت کی طرح صرف شو ہر کے ساتھ ماحول کی تشکیل کرتے ہیں، معلوم ہوا دلالت کا تعلق نیت کی طرح صرف شو ہر کے ساتھ

نہیں، بلکہ مجموعی ماحول سے ہے۔

۲: ..... نیت شوہر کا داخلی جذبہ ہے، اس لیے اس کا ثبوت شوہر کے اظہار پر موقوف ہے اور اس کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کا قول جمت ہے، جبکہ دلالت حال مشاہدے میں آتی ہے اور حواس سے اُسے محسوس کیا جاسکتا ہے، گویا ایک باطنی اور معنوی ہے اور دوسراحسی اور مشاہداتی ہے۔ حسی ہونے کی بناء دلالتِ حال زیادہ توی ہے اور اُسے شہادت سے ثابت کیا جاسکتا ہے، مگر نیت کوشہادت سے ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے، مگر نیت کوشہادت سے ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے، مگر نیت کوشہادت سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

۳: ......اگر دونوں میں تزاحم وتصادم ہوتومفتی کا فتو کی نیت پراور قاضی کا فیصله دلالت حال پر ہوگا۔مطلب ہیہ ہے کہ شوہر کنا ہیہ سے کوئی الیمی نیت بیان کرتا ہے جس کودلالتِ حال جھٹلا تا ہے تو قاضی شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں کرےگا۔

٣: ....نیت ہوتو کنایہ کی تینوں قسموں میں سے ہرایک سے طلاق واقع ہوسکتی ہے، دلالت حال کی ضرورت نہیں، جبکہ دلالت حال کی وجہ سے بعض کنایات سے بلانیت طلاق واقع ہوجاتی ہے، جبکہ بعض میں نیت کی موجودگی لازم ہوتی ہے۔ گویا دلالت کے ساتھ نیت کی بھی ضرورت واقع ہوجاتی ہے، گرنیت تنہا بھی کافی ہوجاتی ہے۔ گ

ان وجوہات کی بنا پر دونوں میں فرق ہے، مگر اس فرق کے باوجود دونوں قضاءً طلاق کی شرطیں ہیں ،عنداللہ صرف اس ونت طلاق واقع ہوگی جب شوہر کی نیت طلاق کی ہوگی:

"فالكنايات لاتطلق بها قضاءً إلا بنيةِ او دلالةِ الحال\_در على التنوير\_(قرله قضاء) قيد به لانهُ لا يقع ديانةً بدون النية, ولو

و جدت دلالة الحال، فو قوعه بو احد من النية أو دلالةٍ، إنما هو في القضاء فقط كما هو صريح البحر وغيره "\_ (٢٩٧/٣ ما: سعيد)

### د لالتِ حال كي تقسيم:

نیت کا مطلب تو واضح ہے، دلالت ِ حال سے مرادوہ سپویش ہے جس میں شوہر نے کنا ریکا استعال کیا ہے، فقہاء حصر کے ساتھ اُسے تین حالتوں میں بیان کرتے ہیں:

ا:....رضامندی کی حالت

۲:....غضب کی حالت

m:..... مذا كرهُ طلاق كي حالت

ندا کرہ طلاق کا مطلب ہے ہے کہ بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہویا کسی تیسر نے فردی جانب سے طلاق کا مطالبہ طلاق تیسر نے فردی جانب سے طلاق کا اصراراور تقاضا ہو، ان دونوں صور توں کو مطالبہ طلاق سے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔اگر شوہر کنا ہے کے استعال سے پہلے طلاق دے چکا ہے تو اس سے بھی مذاکرہ طلاق ثابت ہوجا تا ہے، اس تیسری صورت کو ' تقدیم الإیقاع'' کہتے ہیں۔ اُنا حالت غضب ہے کہ شوہر غصے میں ہو، عموماً بیکیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ شوہر غصے میں ہو، عموماً بیکیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ

[1] قال في البحر: وبه علم أن الحوال ثلثة: حالة مطلقة عن قيدى الغضب والمذاكرة وحالة المذاكرة وحالة المذاكرة وحالة الغضب (أيضا) (قوله أو دلالة الحال) المراد بها الحالة الظابرة المفيدة لمقصوده, ومنها تقدم ذكر الطلاق ـ ـ ـ قوله وهي حالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال، قال: وعلى هذا فتفسر المذاكرة, بسؤال الطلاق، أو تقديم الإيقاع كها اعتدى ثلاثًا وقال قبله المذاكرة ان تسأله هي أو الأجنبي الطلاق - (رد المحتار, كتاب الطلاق، باب الكنايات, ٣ ٢٩٤/ ٢ ط: سعيد)

ندا کرہ طلاق کی تغییر میں یہی صورتیں بیان ہوئی ہیں،اگران میں حصر مراد ہوتو بینتیجہ نکالنادرست ہوگا کہ مذاکرہ سے مراد محض طلاق کا تذکرہ نہیں ہے،مثلاً شوہر کہے کہ:''ہندہ کواس کے شوہر نے طلاق دے دی اوروہ میکے چلی گئی ہم بھی والدین کے ہاں چلی جاو''اس کہنے سے مذاکرہ ثابت نہیں ہوگا،کیکن اگر بیوی کیے کہ:''صاف لفظوں میں کہددو کہ میں نے طلاق دی تو میں چلی جاتی ہوں''اور شوہر جواب دے کہ: جہنم میں جاؤ'' تو مذاکرہ ثابت ہوجائے گا۔ جب زوجین میں جھگڑا چل رہا ہواور جب نہ مذاکرہ ہواور نہ غیظ وغضب ہوتو وہ رضا مندی کی حالت ہے۔

### كنايات كى تقسيم:

ان تینوں حالتوں میں جولفظ استعال ہوگا ، وہ بھی درج ذیل تین قسموں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا:

ا:..... جوجواب اورر د دونوں کا احتمال رکھتا ہو۔

۲:....جوجواب اورسب وشتم کااحتمال رکھتا ہو۔

٣: ..... جوصرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ کنایات سب کے سب جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، گویا جواب کی صلاحیت رکھتے ہیں، گویا جواب کی صلاحیت رکھنا سب کنایات میں قدر مشترک ہے، یہی وجہ ہے کہ نیت ہوتو کنایات میں سے ہرایک سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، پھر جواب کی صلاحیت ہونے کے ساتھ ان کنایات میں سے بعض میں بیاضا فی صفت بھی ہے کہ وہ مداحیت ہونے کے ساتھ ان کنایات میں سے بعض میں بیاضا فی صفت بھی ہے کہ وہ در د' کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور بعض دیگر میں رد کا احتمال تونہیں، مگر ان میں سب وشتم کی زائد خصوصیت یائی جاتی ہے۔ 🗓

ماقبل میں گزرچکا کہ کنایات کی بحث میں جب کہاجا تاہے کہ اس لفظ میں غیرطلاق

الطلاق منه, لكن منها قسم يحتمل ردا أيضا أى عدم إجابة سؤالها كأنه قال لها: لا تطلبى الطلاق منه, لكن منها قسم يحتمل ردا أيضا أى عدم إجابة سؤالها كأنه قال لها: لا تطلبى الطلاق فإنى لا أفعله, وقسم يحتمل السب والشتم دون الرد\_\_\_(تنوير الأبصار مع الدر المختار, كتاب الطلاق, باب الكنايات, ج: ٣, ص: ٢٠٣- ٢٩٨، ط: سعيد)

کا بھی احمال ہے تواس' غیر' سے یہی' سب وشتم''یا'' رد'' کامعنی مراد ہوتا ہے۔اورجس کنائی لفظ میں ان دونوں میں سے کوئی احمال نہیں ہوتا،وہ جواب کے لیے متعین ہوتا ہے۔

جواب کا مطلب گزر چکا ہے کہ شوہر نے مطالب طلاق کے جواب میں طلاق کی حواب میں طلاق دے دی ہے۔ ''رد'' کا مطلب طلاق کے مطالب کومستر دکرنا ہے، چاہے مطالبہ ہوی کی طرف سے ہویا کسی اور کی طرف سے ہو۔ ''سب وشتم'' سے مراد کوئی ایسا کلمہ ہے جس سے بیوی کی تو ہین یا تذلیل کا پہلو نکلتا ہو۔ مثالوں سے تینوں قسم کے الفاظ کی اچھی وضاحت ہوجائے گی، مثلاً ''اخوجی '' (نکل) کا اگر بیمطلب ہے کہ یہاں سے نکل، تاکہ جھڑا دفع اور شرر فع ہوتو بیسوال کا رد ہوا، اور اگر مطلب بیہ ہے کہ نکل میرے گھر سے ،اس لیے کہ میں طلاق دے چکا ہوں تو بیطلاق کے سوال کا جواب ہے۔ ''اذھبی'' کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ چلی جا اور اپنا کا م کاج کر اور بیم فہوم بھی نکلتا ہے کہ جھے سے بائنہ ہو چکی ہو۔ ''فقنعی '' کا ایک مطلب بیہ ہے کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالو، تاکہ کوئی اجبی مطلب بیہ ہے کہ میں تمہیں ندد کیوسکوں، کیونکہ میرے لیے اجنی تمہیں ندد کیوسکوں، کیونکہ میرے لیے اب تم طال نہیں ہو۔ اس طرح کے اختالات ''اخوجی '' سے ملتے جلتے الفاظ'' تخصری ،استتری ،انتقلی ،انطلقی ،اغربی' وغیرہ میں بھی نکلتے ہیں۔ 🗓

''خلیة ''اوراس کے مانند دوسرے الفاظ جیسے''بریة ،بائن ،بیتة ،بیتلهٔ 'وغیره میں جواب کے ساتھ سب وشتم کا بھی اختال ہے ،مگر رد کا اختال نہیں ہے ،مثلاً''خلیة '' کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ توخوبیوں اور کمالات سے خالی اور سرایا ننگ وعار ہے اور بید

<sup>□</sup> قوله: (فنحو اخرجی و اذهبی و قومی) أی من هذا المکان لینقطع الشر فیکون ردا أو لا نُه طلقها فیکون جو ابتا، رحمتی ـ (ردالمحتار، کتاب الطلاق، باب الکنایات، ج: ۳، ص: ۹۸، ط: سعید)

احتمال بھی ہے کہ تو نکاح سے خالی ہے، اول احتمال سب وشتم کا اور ثانی طلاق کا ہے۔ اس پر'' خلیة''کے بقیہ متر ادفات ''انتقلی، انطلقی''وغیرہ کو بھی قیاس کر لیجے۔ آ ''فار قتک، أهر ک بیدک، اختاری، أنت حرق، أنت و احدة' وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جن میں جواب بننے کی صلاحیت ہے، مگر رد اور سب کا احتمال نہیں ہے، مثلاً: ایک احتمال سے کہ'' تجھے اس مکان میں چھوڑا'' تو سے طلاق نہیں ہے اور سے احتمال کہ'' تجھے طلاق دی اس لیے چھوڑا''طلاق ہے۔ آ

تینوں قسم کے الفاظ اور حالات کے بیان کے بعد اب کنایات سے طلاق کے وقوع اور عدم وقوع کا سمجھنا آسان ہے۔

رضامندی کی حالت میں کنامیہ سے اس وقت طلاق واقع ہوگی، جب شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہو، کیوں کہ لفظ میں طلاق کے علاوہ غیر طلاق کا بھی احتمال ہے اور کوئی قرینہ ایساموجو ذہیں ہو جو طلاق پر دلالت کرتا ہو، اس لیے بدون نیت طلاق واقع کرنے کی کوئی وجہ نہیں، چنا نچے شوہر سے اس کی نیت دریافت کی جاتی ہے، اگروہ بیان کرے کہ اس کا ارادہ ومقصد طلاق دینے کا نہ تھا اور اس پر حلف بھی اٹھ الیتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، مگر شوہر کا حلف اٹھانا لازمی ہے، چاہے بیوی کا دعویٰ طلاق

أ أى خالية عن النكاح أو عن الخير.....أى فهو على الأول جواب وعلى الثاني سب وشتم. (ردالمحتار، ٢٩٨/٣، ط:سعيد)

أَ فارقتك لأنى طلقتك أو في هذا لامنزل (أيضا) فإن كانت حالة الرضا وابتدأ الزوج بالطلاق دين في القضاء في جميع الألفاظ لذكر ناأن كل واحد من الألفاظ يحتمل الطلاق وغيره والحال لا يدل على أحدهما فيسئل عن نيته ويصدق في ذالك قضاء (بدا ئع الصنائع, كتاب الطلاق, ١٠٢/٣)

کا ہو یانہ ہو،البتہ بیوی اندرونِ خانہ ہی شوہر سے حلف لے سکتی ہے اور اگر شوہر حلف اُٹھانے سے انکار کردیتو بیوی کومعاملہ عدالت تک لے جانا چاہیے۔

غصے کی حالت جذبات کی بے اعتدالی کی حالت ہوتی ہے،اس لیے شوہر سے کوئی بھی اقدام بعید نہیں ہوتا ہے، بھی وہ طلاق کا ہتھیا راستعال کرلیتا ہے، بھی برکلامی اور بدزبانی پر اتر آتا ہے تو بھی طلاق کے مطالبے کو مستر دکر دیتا ہے۔اب اگر غصے کی حالت میں شوہر نے طلاق اور گالی کا اختال رکھنے والا لفظ استعال کیا ہے تو غصے کے قریبے سے کسی ایک جانب کو متعین نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ غصے میں دونوں کام کیے جاتے ہیں،اس لیے شوہر کی نیت کا جاتے ہیں،اس نے طلاق کی نیت کا افکار کیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی،اگر اس نے طلاق کی نیت کا افکار کیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ لفظ میں گالی کا مطلب بھی پایا جاتا ہے اور اس کی ظاہری حالت سے بھی اس کی نیت کی تر دینہیں ہوتی ہے۔

اگراس نے غصے میں طلاق اور رد کا احتمال رکھنے والا کنا بیاستعال کیا ہے تو بھی اس کی نیت پوچھی جائے گی ، کیونکہ غصے میں جہاں بیامکان ہے کہ اس نے طلاق دے کر غصہ اتار دیا ہو، وہاں بیاحتمال بھی ہے کہ اس نے بیوی کے طلاق مانگنے پراُسے جھڑک دیا ہو، اس قسم کے الفاظ میں بھی غصہ دونوں کا مساوی احتمال رکھتا ہے، اس لیے طلاق کا ہونا شوہر کی نیت پرموقوف ہوگا۔

اگرشوہرنے غصے میں ایسالفظ استعال کیا ہے جوصرف جواب لینی طلاق کے لیے متعین ہے تو طلاق واقع ہے اور شوہر کی نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں۔اگر چپہ کنایہ میں غیر طلاق کی گنجائش ہوتی ہے، مگر اس غیر سے مرادسب وشتم اور رد کامعنی ہوتا ہے، جب کہ جولفظ جواب کے لیے متعین ہواس میں سب وشتم اور رد کا احتمال ہی نہیں ہوتا اور جب کہ جولفظ جواب کے لیے متعین ہواس میں سب وشتم اور رد کا احتمال ہی نہیں ہوتا اور

جب بیاحتال زائل ہوجا تا ہے توطلاق کا احتال متعین ہوجا تا ہے اور غصے کے قریبے سے طلاق ہونے کا حکم دے دیا جا تا ہے۔

حالتِ مذاکرہ میں اگر شوہر صرف جواب کا اختال رکھنے والا لفظ استعال کر ہے تو بلا نیت طلاق واقع ہے، کیونکہ لفظ طلاق کا ہے اور مطالبہ بھی طلاق کا ہے اور مطالبہ بھی طلاق کا ہے اور مطالبہ بھی طلاق دینا قرین قیاس ہے۔ اسی طرح جس لفظ میں جواب کے ساتھ سب وشتم کا اختال ہو وہ بھی طلاق کے لیے سمجھا جائے گا، کیونکہ خوشگوار ماحول میں بیہ غیر معقول معلوم ہوتا ہے کہ شوہرگالی گلوچ اور بدکلامی پر اتر آیا ہو، البتہ جس لفظ میں طلاق کے ساتھ ردکا کی بھی اختال ہے، اس میں شوہرکی نیت دیمھی جائے گی، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ شوہر نے طلاق کے ما مطالبہ یکسر مستر دکر دیا ہواور بہ بھی بعید نہیں کہ اس نے طلاق دے دی ہو، اس لیے کا مطالبہ یکسر مستر دکر دیا ہواور بہ بھی بعید نہیں کہ اس نے طلاق دے دی ہو، اس لیے مذاکرے کی حالت کوتو فیصلہ کن حیثیت نہیں دی جاسکتی، البتہ شوہرکی نیت کو حکم کے لیے مدار بنایا جائے گا۔ 🗓



کناییکی شاخت کے طریقے

### چوتھے فائدہ

### کنا بہ کی شاخت کے طریقے

کنایہ پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، گرجتنی ہوئی ہے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل وقت کنایہ کے حل میں پیش آتی ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر کنایہ پر مختلف زاویوں سے گفتگو مناسب معلوم ہوتی ہے۔

اس فائدے میں کنامیکی پہپان کے متعلق چندایسے نکات کا بیان ہے، جس سے کنامیکی معرفت سہل اور اس کی شاخت کی بڑا اور مؤثر ذریعہ توخود اس کی شاخت کی ہوائی ہوجاتی ہے۔ کنامیکی شاخت کا بڑا اور مؤثر ذریعہ توخود اس کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف سے شئے کا صاف اور واضح تصور حاصل ہوجاتے ہیں اور وہ مصل ہوجاتے ہیں اور وہ دوسری اشیاسے متیز اور ممتاز ہوجاتی ہے۔

منطقی حضرات کہتے ہیں کہ جنس اور فصل کے بیان سے پی کی اصلیت معلوم ہوتی ہے اور اس کی حقیقت کھل کر اور تکھر کرسا منے آجاتی ہے، مگر ہمیں ان جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں \_ بہتر اور مفید طریقہ فقہا کا اور ان میں بھی اگلے فقہا کا ہے، کیونکہ ان کی

عبارتیں سادگی اور برجنگی میں بے مثل، تکلف سے پاک، بلاغت کا اعلیٰ نمونہ اور معنویت سے بھر نور ہوتی ہیں۔ معنویت سے بھر پور ہوتی ہیں، چنانچہ ہم کنامید کی تعریف پرایک مرتبہ پھرنظر ڈالتے ہیں۔ کنامید کی جوتعریف ماقبل میں بیان ہوئی،اس کا حاصل دوبا تیں ہیں:

ا: .... کنا بیاصل میں طلاق کے لیے وضع نہیں ہوتا ہے۔

r:.....کنابیمیں طلاق کے ساتھ غیر طلاق کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔

اس تعریف کا پہلا جز سلبی ہے اور سلبی تعریف ہماری معلومات میں کوئی مفید اضافہ نہیں کرتی، کیونکہ ہمیں ضرورت ''کوئی شئے کیا نہیں ہے؟'' کی نہیں ہے بلکہ ''کوئی شئے کیا نہیں ہے؟'' کی ہے۔شار حین کو اللہ تعالی نیک جزادے کہ انہوں نے ایجا بی پہلو سے بھی مذکورہ جملے کی مراد کو واضح کردیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پچھ کنایا ت ایسے ہیں جن کا معنی طلاق کے معنی سے زیادہ عام ہے اور مثال میں '' اعتدی، استبرئی رحمک، اُنت واحدة'' تینوں رجعی کنایہ الفاظ کو پیش کرتے ہیں اور بقیہ کنائی الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا علم طلاق کے حکم سے زیادہ عام ہے، اس طرح کنایہ الفاظ دوقسموں میں تقسیم ہوجاتے ہیں، دونوں قسموں کو مدنظر رکھتے ہوئے حاصل بین کلتا ہے کہ کنایہ اپنی وضع میں طلاق کے معنی اور حکم سے زیادہ ہوتی ہے۔ '' اعتدی'' کے لفظ پرغور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ بیطلاق کے لفظ کے ہے۔ '' اعتدی'' کے لفظ پرغور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ بیطلاق کا جب کہ '' مقابلے میں ایک اضافی مفہوم پر مشتمل ہے، طلاق کا لفظ تو صرف طلاق کا جب کہ ''

"...المقصود تنويع الكناية إلى نوعين: الأول ماهو أعم من الطلاق وهو الألفاظ الثلاث, والثاني ماهو أعم من حكمه, وهو

باقى الألفاظ..."

"قوله: كأنت بائن...هذه الألفاظ كلها تدل على معنى زائد على نفس الطلاق و يحتمله وغيره... "آ

کنایہ کی تعریف کا دوسرا جزیہ ہے کہ وہ طلاق اور غیر طلاق دونوں مفہوم رکھتا ہے۔ پیچھے نہایت زور اور تاکید دے کر واضح کیا گیا تھا کہ طلاق کے مفہوم سے مراد جواب کا مطلب ہے کہ شو ہرنے طلاق دے ڈالی ہے۔ محیط بر ہائی میں ایک بڑا اچھا ضابطہ مذکور ہے، جس سے جواب کی صلاحیت رکھنے والے الفاظ کی بیچان آسان ہوجاتی ہے:

"إذا ثبت هذا فنقول: في هذه الألفاظ إيجاب حكم الطلاق, وهو ماثبت بالطلاق من غير فعل فاعل مختار, والبينونة والحرية والخلع عن النكاح (البراءة عن النكاح) يثبت بنفس الطلاق من غير فعل فاعل مختار فكانت هذه الألفاظ صالحة للجواب من هذا الوجه." "

ترجمہ: ..... 'جب یہ بات پایت حقیق تک بہنچ گئ تو ہم کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں طلاق کے حکم کا اثبات ہے اور طلاق کا حکم یہ ہے کہ طلاق سے بدون کسی فاعل مختار کے فعل ثابت ہو۔ بینونت، حریت اور نکاح سے بریت

ت عمدة الرعاية على شرح الوقاية, كتاب الطلاق, فصل في كنايات الطلاق, ٢٨١/٣، ط: دار الكتب العلمية, ببروت

تا عمدة الرعاية على شرح الوقاية, كتاب الطلاق, فصل في كنايات الطلاق, ٢٨١/٣، ط: دار الكتب العلمية, يبروت

الله البرهاني, كتاب الطلاق, الفصل الخامس في الكنايات, ج: ٣، ص: ٣٢٨، ط:إدارة القرآن كراچي

وغیرہ ایسے احکام ہیں جوطلاق سے کسی بااختیار فاعل کے فعل کے بغیر ثابت ہوجاتے ہیں ،اس پہلو سے بیالفاظ طلاق کی صلاحیت رکھتے ہیں۔''

مطلب یہ ہے کہ لفظ اگر ایبا ہے کہ اس سے طلاق کا نتیجہ خود بخو د ثابت ہو جاتا ہے اور اس نتیج کو وجود میں لانے کے لیے کسی باا ختیار شخص کے فعل کا واسط ضروری نہیں تو وہ جواب کا لفظ ہے، مثلاً: شوہر کہتا ہے: '' پر دہ کر'' پر دے کا فعل وجود میں لانے کے لیے بیوی کے فعل کی ضرورت ہے، اس پہلو سے یہ جواب کا لفظ نہیں، مگر اس زاویے سے کہ طلاق کے بعد بیوی غیر محرم ہو جاتی ہے اور پر دہ واجب ہو جاتا ہے اور اس حرمت کے شوت کے لیے کسی کے فعل کی حاجت نہیں ہوتی ، یہ جواب کا لفظ ہے۔

شامی میں کنز کے شارح شیخ ابوالسعو 'ڈ کے حوالے سے ایک بحث منقول ہے، جو اصل میں ایک خاص لفظ ( بیمین ) کے متعلق ہے، گراس کے شمن میں پچھوالیی عبارتیں زیر بحث آگئ ہیں، جو ہماری بحث میں مفید ہیں اور ان سے کنامیر کی پیچان میں مدداور راہنمائی ملتی ہے:

"... ماذكروه في تعريف الكناية ليس على إطلاقه, بل هو مقيد بلفظ يصح خطابها به, ويصلح لإنشاء الطلاق الذي أضمره أو للإخبار بأنه أوقعه كأنتِ عَلَىّ حرام, إذ يحتمل لأني طلقتك أو حرام الصحبة وكذا بقية الألفاظ ..... فليس كل ما احتمل الطلاق من كنايته بل بهذين القيدين, ولابد من ثالث هو كون اللفظ مسببًا عن الطلاق و ناشئًا عنه كالحرمة في أنت على حرام, ونقل في البحر عدم الوقوع, بلا أحبك, لا اشتهيك, لا رغبة لي فيك وإن نوى, ووجهه أن معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطلاق, لأن الغالب الندم بعده فتنشأ المحبة و الاشتهاء و الرغبة,

بخلاف الحرمة ....."

مذکورہ بالاعبارت میں صراحت ہے کہ فقہا سے کنا پیری جوتعریف منقول ہے وہ علی الاطلاق نہیں، بلکہ تین شرا کط کے ساتھ مشروط ہے

ا: .....لفظ ایبا ہو کہ اس سے بیوی کو مخاطب کرنا درست ہو۔

۲:....اس میں انشاء یا خبر بننے کی صلاحیت ہو۔

۳:.....اوراُ سے طلاق کا نتیجه اور حکم قرار دینا درست ہو۔

لفظ حرام ان تینوں شرطوں کا جامع ہے، اس لیے کنایہ ہے، کیوں کہ بیوی کے متعلق ' تو مجھ پر حرام ہے' کے الفاظ استعال کرنا درست ہے۔شوہر طلاق دے چکا ہے یا ابھی اس نے بیوی اپنے او پر حرام کردی ہے، اس معنی کے کحاظ سے پی خبر یا انشاء ہے، اور طلاق کے سبب بیوی اس پر حرام ہے، اس پہلوسے پیطلاق کے نتیج اور شمر ہے کا بیان ہے۔ اس کے برعکس جب شوہر بیوی کو باپ کہہ کر پکارتا ہے تو اس لفظ سے بیوی کو کا طب بنانا درست ہے، نہ ہی اُسے طلاق کی خبر قرار دینا معقول ہے اور نہ ہی اُسے طلاق کی خبر قرار دینا معقول ہے اور نہ ہی اُسے طلاق کی خبر قرار دینا معقول ہے اور نہ ہی اُسے طلاق کی خبر قرار دینا معقول ہے اور نہ ہی اُسے طلاق کی خبر قرار دینا معقول ہے اور نہ ہی اُسے طلاق کی خبر قرار دینا معقول ہے اور نہ ہی اُسے طلاق کی خبر قرار دینا معقول ہے اور نہ ہی اُسے طلاق کی خبر قرار دینا معقول ہے اور نہ ہی اُسے طلاق کا نتیجہ اور بیان بنایا جا سکتا ہے، اس وجہ سے طلاق بھی واقع نہیں ، کیونکہ لفظ طلاق کا فظ ہی نہیں۔

کنایہ کی معرفت کا دوسرا طریقہ کتب فقاو کی کی مراجعت ہے۔اردو فقاو کی کا دامن کنامیدالفاظ سے بھر اہواہے اور ان میں ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔شاذ و نادر ایسا ہوتاہے کہ شوہرکوئی کنامیداستعال کرےاورار دوفقاو کی اس کے ذکر سے خالی ہوں۔

عرف سے واقفیت اور اس سے بھر پورمعرفت توسب سے بڑا اور اہم عامل

<sup>🗓</sup> ردالمحتار، كتاب الطلاق, باب الكنايات, ج: ٣، ص: ٢٩ ٢، ط: سعيد

ہے۔آج کل کے زیادہ مروج اور کثیر الاستعال الفاظ فارغ،آزاد، حرام، چھوڑ دیا،
الگ کردیا، تو میری بیوی نہیں، میرا تیراتعلق نہیں، چل، جا، نکل، ہٹ، سرک، دفع ہوجا،
تو مجھ پر مال بہن ہے، جہنم میں جا، بھاڑ میں جا، اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لے نہیں رکھتا،
تخصے نہیں چاہتا، میری طرف سے جواب ہے، فیصلہ ہے، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، میرے
کام کی نہیں، میں تیراشو ہر نہیں، تو جانے اور تیرا کام، اسے لے جاؤ، اپنی لڑی لے جاؤ،
والدین کے گھر، می رہو، میاں بیوی والا تعلق ختم کردیا، میری بیوی نہ رہی، تجھے رکھوں تو

یہ کنایات کی مکمل فہرست نہیں ہے، جو باتی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، یہی کثرت ہے جس کی دہشت سے زہن مرعوب اور طبیعت خائف رہتی ہے، مگراصل حقیقت سے ہے جس کی دہشت سے زہن مرعوب اور طبیعت خائف رہتی ہے، مگراصل حقیقت سے ہے محرا دفات کی کثرت کی وجہ سے کنایہ کی فہرست طویل ہوجاتی ہے۔ او پر جوالفاظ مذکور ہوئے ،ان پرغور کیجے تو بہت سے الفاظ ہم معنی ہیں، مثلاً: '' فیصلہ، جواب جتم ، چھٹی اور فائل وغیرہ کے الفاظ اور ''جدا کردیا، الگ کردیا، علیحدہ کردیا، وغیرہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، صرف الفاظ الگ اور تعبیر مختلف ہے، ور ندم طلب و مفہوم ایک ہے۔

اس کے علاوہ مذکورہ الفاظ میں سے بعض تو کنامیہ کے الفاظ ہی نہیں اور بعض سے طلاق کا ہونا شرط کے ساتھ نیت کے بھی مختاج ہیں، البتہ چندا یسے ہیں جوصرتے ہیں اور نیت کے مختاج نہیں۔

مزید بید کہ کنایات گنتی میں زیادہ ضرور ہیں، مگرتجر بہاور مشاہدہ ہے ایک مخصوص علاقے کے رہائش اور گئے چنے الفاظ ہی علاقے کے رہائش اور گئے چنے الفاظ ہی استعال کرتے ہیں، لہذا معدود ہے چندالفاظ جو کثرت سے استعال ہوتے ہوں، ان پر گرفت اوران کا ضبط زیادہ مشکل نہیں۔



صرتح ہے ملحق الفاظ

## يانجوال فائده

# صريح سے کمحق الفاظ

کنایہ، طلاق کے لفظ سے زیادہ وسیج مفہوم رکھتا ہے اور اپنے اصل کے لحاظ سے نیت کا بھی مختاج ہوتا ہے اور اس سے واقع ہونے والی طلاق بھی اکثر و بیشتر بائن ہوتی ہے، مگر جب کنایہ کا استعال کثرت سے طلاق کے لیے ہونے لگتا ہے تو وہ صریح کے درج میں آجا تا ہے اور اس کا عرفی استعال ہی نیت کے قائم مقام ہوجا تا ہے اور اس کا عرفی استعال ہی نیت کے قائم مقام ہوجا تا ہے اور اس سے بلانیت طلاق واقع ہونے لگتی ہے، ایسا کنایہ جوعرف کی وجہ سے صریح بن جائے دملی فی الصریح ''کہلاتا ہے، حرام ، آزاداور چھوڑ دیا وغیرہ الفاظ اس کی مثالیس ہیں۔ ملحق بالصریح سے اگر رجعی واقع ہوتو وہ ''صریح کنایہ بائن' کہلاتا ہے۔

ملحق بالصری کے متعلق اہم کلتہ ہے کہ صری کے لحوق کے بعداس میں صرف نیت کی شرط ختم ہوئی ہے، دیگرا حکام میں بیاپنی اصل پر ہے اور اس پر کنا ہی کے احکام لا گوہیں۔الجھن اور پیچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اُسے ہر حیثیت اور تمام وجوہ سے صریح قرار دے دیا جاتا ہے:

"وألفاظه:صريح, وملحق به, وكناية, وفي الرد (قوله وملحق به) أى من حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم "أَنَّا "قال الأمر ته أنت على حرام ونحو ذلك \_\_\_\_ويفتى بأنه طلاق بائن (وإن لم ينوه) لغلبة العرف "أَنَّا

۲: .....طلاق کا لفظ صری ہے اور ہمارے عرف میں اس کا کلی اور سو فیصدی استعال طلاق کے لیے ہوتا ہے، گرملحق بالصری اپنے ہر استعال میں طلاق کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ مگر ملحق باقبل میں گزری ، اس سے خودیہ کیک معلوم ہور ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ غالب استعال کا مطلب ہے کہ اس میں قلیل ہی سہی ، مگر غیر طلاق کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ لوگوں کا عرف بھی اس پر شاہد ہے کہ وہ ملحق بالصری کا استعال طلاق کے علاوہ مطلب کے لیے بھی کرتے ہیں ، مثلاً: ''تم آزاد ہوجو چا ہو پہنؤ' یا ہیوی دامن چھڑا نے گے اور کے ''جھوڑ دو' اور شوہر کے ''جھوڑ دیا' البتہ جب ملحق بالصری کا استعال طلاق کے علاوہ معنی کے لیے ہوتا ہے تو وہاں کوئی لفظی یا معنوی قرینہ ایسا موجود ہوتا ہے جوعد م طلاق پر دلالت کرتا ہے ، جیسا کہ سابقہ مثالوں میں '' پہنؤ' اور '' دامن کا جھڑا نا' عدم طلاق کے قرائن ہیں۔

مقصدیہ ہے کہ صرت کنایہ کے استعال کے وقت لفظی اور معنوی قرائن کو بھی زیر غور لانا چاہیے۔اگر کوئی قرینہ حالیہ یا مقالیہ عدمِ طلاق پر دلالت کرتا ہو تو محض اس وجہ سے طلاق واقع نہیں قرار دی جائے گی کہ شوہر صرت کے لفظ زبان پر لایا ہے۔

<sup>🗓</sup> ردالمحتار على الدر, كتاب الطلاق, ج: ٣، ص: ٢٣٠، ط: سعيد

<sup>🗓</sup> ردالمحتار على الدر, كتاب الطلاق, ج: ٣, ص: ٣٣٣، ط: سعيد

اس بحث سے ظاہر ہے کہ کمتی بالصری سے طلاق کا وقوع غیر مشر و طنہیں ہے اور میں بیسی ثابت ہوتا ہے کہ مکتی بالصری مسری ضرور ہے، مگر بہمہ وجوہ صریح کے حکم میں نہیں۔ ذیل میں ''امدادالا حکام'' کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے، جس سے ہمارے مقصد کی احجی طرح وضاحت ہوجاتی ہے۔

''واضح رہے کہ کنابیوہ ہوتاہےجس میں احمال رفع قیدنکاح بھی ہواور اس کے غیر کا اختال بھی ہو، اور لفظ'' آزاد''ہر حالت میں اور ہر استعال میں کنامیرطلاق نہیں، بلکہ بیر کنایات میں اس وقت داخل ہوگا جب کہ خلاف اراده طلاق كا قرينه كلام مين نه جو، مثلاً: يون كها جائے "ميرى بيوى آزاد ہے''یا''تو آزاد ہے''یا''وہ آزاد ہے''اور''ہرطرح مجھ سے آزاد ہے''،''توپوری طرح آزاد ہے'' ان استعالات میں بیشک بہ کنایات کی قبیل سے ہے اور اگراراد ہ طلاق کا قرینہ قائم ہوتو پھرید لفظ صری ہوجا تا ہے،مثل: یوں کہاجائے کہ'میری بیوی میرے نکاح سے آزاد ہے' یا' میں نے اس کوایے نکاح سے آزاد کردیا''۔اوراگر کلام میں عدم اراد و طلاق کا قرینہ قائم ہوجائے تو پھر پینہ صریح طلاق سے ہے نه كنايات سے،مثلُ : يوں كہاجائے كه "تو آزاد ہے جو چاہے كھايى"، ''میں نے اپنی بیوی کوآزاد کیا، چاہے میرے پاس رہے پااینے گھ''، ''وہ آزاد ہے جب اس کا جی چاہے آوے''ان استعالات میں ہر گز کوئی شخص محض ماده'' آزاد'' کی وجہ سے اس کلام کو کنا پیطلاق سے نہیں کہہ سکتا، بلکہ اباحت افعال وتخییروغیرہ پرمحمول کرے گا،بشرطیکہ اس کو محاورات لسان پرکافی اطلاع ہو، اور ایک لفظ کاصریح طلاق ہونا اور کناپیطلاق ہونااور گاہے دونوں سے خالی ہونا اہل علم پرخفی نہیں۔' 🗓



صریح رجعی اورصر یکی بائن کا فرق

### جهطا فائده

### صریح رجعی اورصریح بائن کا فرق

صری سے رجعی بھی واقع ہوتی ہے اور بائن بھی، گرملحق بالصری سے سنوع کی طلاق واقع ہوگی؟ بالفاظِ دیگر صریح رجعی اور صریح بائن کے در میان فرق کا معیار کیا ہے؟ اس فائدے کا مقصد اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔

کچھونقہا کا خیال ہے کہ جب کوئی لفظ صرتے کے درجے میں آ جائے تو اس کا تھم بھی صرتے کا ہونا چاہیے۔شامی میں لفظ''سن بھی صرتے کا ہونا چاہیے۔ اور اس سے طلاقِ رجعی واقع ہونی چاہیے۔ شامی میں لفظ''سن بوش''کے متعلق اسی قسم کا اختلاف مذکور ہے، بیتر کی زبان کا لفظ ہے اور'' خلیدہ ''اور ''خالیدہ'' کے معنی میں ہے، علامہ شامی ؓ نے کئی مشائے کے حوالے سے اس سے طلاق رجعی کا واقع ہونا نقل کیا ہے:

"قال فى الشرنبلالية: وقع السؤال عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعى باعتبار القصد أو بائن باعتبار مدلول "سن بوش" أو "بوش اول" لأن معناها خالية أو خلية, فينظر, قلت: أفشى

الرحيمى تلميذ الخير الرملى بأنه رجعى وقال كما أفثى به شيخ الإسلام أبو السعود ونقل مثله شيخ مشايخنا التركمانى عن فتاوى على آفندى مفتى دار السلطنة وعن الحامدية"\_ [[]

یہ حوالہ اس لحاظ سے تو ہمارے مقصد کے لیے مفید ہے کہ ایک خاص لفظ کے متعلق ہمیں مشائ کا نقط نظر اور کسی حد تک علامہ شامی کا ذاتی رجحان معلوم ہوجا تا ہے،
محراس پہلو سے غیر مفید ہے کہ ہمیں کوئی ایساعمومی اور کلی اصول ہا تھ نہیں آتا، جس سے اس نوع کے تمام الفاظ کا حکم معلوم ہو سکے اور اُنہیں ایک قاعد ہے کے تحت منضبط کیا جاسکے عبارت کی تمہیدی سطروں میں علت کی طرف اشارہ ضرور ہے، مگر تا اختاام کسی فیصلے کا بیان نہیں ہے۔

''حرام'' کے لفظ کے تحت'' در مختار'' کے شار حین نے جو بحث کی ہے اس سے ہماری تشکی دور ہوجاتی ہے، مثلاً: علامہ طحطا وی کسے

#### ېي:

"(قوله: لغلبة العرف) هذا جواب سوال مقدر حاصله إذا وقع الطلاق بلانية ينبغى أن يكون كالصريح فيكون الواقع به رجعيًا، والجواب أن المتعارف به إيقاع البائن۔" آثا ترجمہ:……" غالب عرف كى وجہ سے" يه ايك سوال مقدر كا جواب ہے، جسكا حاصل بيہ كہ جب اس لفظ سے بلانيت طلاق واقع ہوئى تو أسے صرت كى طرح ہونا جا ہے اور اس بنا پراس سے طلاق رجعى ہونى جا ہے؟

ت ردالمحتار، كتاب الطلاق باب الصريح، مطلب"سن بوش، يقع به الرجعي ج: ٣. ص: ٢٢٨، ط: سعيد،

<sup>🗓</sup> حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، ج: ٢، ص: ١٨٨٠ ، ط: رشيديه كو تله

جواب پیہے کہ عرف میں اس سے طلاقِ بائن دینے کارواج ہے۔'' اس عبارت سے وضاحت کے ساتھ تین باتیں معلوم ہوئیں:

ا:....جس لفظ سے بلانیت طلاق واقع ہووہ صریح ہے۔

۲:....صریح سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔

۳: ...... گرعرف میں صریح سے طلاق بائن دینے کامعمول ہوتو پھراس سے طلاق بائن ہی واقع ہوگی۔ طلاق بائن ہی واقع ہوگی۔

بہرحال شخ طحطا وی کا کلام اس بارے میں فیصلہ کن ہے کہ مدارعرف پرہے، مگر علامہ شامی اس سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کے نز دیک نفس طلاق توعرف کی وجہ سے واقع ہے، مگر اس کا بائن ہونا عرف کی وجہ سے نہیں بلکہ خود لفظ حرام کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس لفظ کا مقتضی ہی یہی ہے کہ اس سے بائن واقع ہو، شامی کی عبارت بیہے:

"أقول: وفي هذا الجواب نظر فإنه يقتضى أنه لو لم يتعارف به إيقاع البائن يقع به الرجعى كما في زماننا فإن المتعارف الآن استعمال الحرام في الطلاق و لا يميز ون بين الرجعى و البائن فضلا عن أن يكون عرفهم فيه البائن وعلى هذا فالتعليل بغلبة العرف لوقوع الطلاق به بلانية وأماكو نه بائنا فلأنه مقتصى لفظ الحرام لأن الرجعى لا يحرم الزوجة ما دامت في العدة و إنما يصح وصفها بالحرام بالبائن و هذا حاصل ما بسطناه في الكنايات فافهم " قاضا ترجم: "سين كمتا مول كه بيجواب كل نظر هم كول كه اس كا تقاضا تويه هم كول كه اس كا تقاضا تويه عن كار كرف مين اس عائن وينا متعارف نه موتواس سي رجعي تويه على الله على الله عالى المنابع و ينامتعارف نه موتواس سي رجعي الويه على الله على

<sup>🗓</sup> ردالمحتار على الدر المختار, ج: ٣, ص: ٣٣٥، ط: سعيد

واقع ہونی چاہیے، جیسا کہ ہمارے زمانے کا حال ہے، کیونکہ آج کل
کے عرف میں حرام کا استعال طلاق کے لیے ہوتا ہے، گرلوگ رجعی اور
بائن کے درمیان فرق نہیں کرتے، چہ جائیکہ ان کا عرف طلاق بائن کا
ہو، اس بنا پر 'غلبہ عرف' کا لفظ طلاق کے وقوع کی علت ہے، رہا طلاق
کا بائن ہونا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ لفظ ' حرام' کا مقتضا یہی ہے، کیوں
کہ رجعی طلاق تو بیوی کو حرام نہیں کرتی جب تک وہ عدت میں ہو، البتہ
بائن کے ذریعے ہی اسے حرام سے موصوف کرنا درست ہے، یہ اس طویل
بحث کا خلاصہ ہے جو ہم نے کنایات میں کی ہے، خوب سمجھ لیجیے۔''

علامہ شامی گا کلام اپنے مفہوم میں واضح ہے اور اس سے بیز نتیجہ اخذ کرنا بالکل درست ہے کہ لفظ کے مفہوم اور اس کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بیو وہی اصولی بات ہے جو' النتف فی الفتاؤی'' اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں مذکور ہے کہ' جس لفظ میں نرمی اور خفت ہے، وہ رجعی ہے اور جس میں شدت اور شخی ہے، وہ بائن ہے':

"أما الطلاق الرجعي فإن كل لفظة فيها لين ولطف, فهو رجعي, وكل لفظ فيه عنف وغلظ, فهو بائن" [[]

اب صرف ایک اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ صرتے سے بائن کس طرح واقع ہوسکتی ہے؟ شامیؒ نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ دونوں میں کوئی تضادنہیں ہے،صرتے سے بھی بائن واقع ہوجاتی ہے، حبیبا کہ کنایہ سے رجعی بھی واقع ہوتی ہے:

"...و كونه التحق بالصريح للعرف لا ينافى وقوع البائن به، فإن الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة و نحوه ، كما أن بعض

<sup>🗓</sup> ردالمحتار على الدر المختار، ج: ٣، ص: ٢٠٥، ط: سعيد

الكنايات قد يقع به الرجعى، مثل اعتدى واستبرئى رحمك وأنت واحدة, والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة وتحريمها لا يكون إلا بالبائن، هذا غاية ما ظهر لى فى هذا المقام." [[]

ان تمام عبارات، اعتراضات اوران کے جوابات کا خلاصه اور نچوڑ بیہ ہے کہ:

ا: ..... کنامیر کا استعمال کثرت سے طلاق کے لیے ہونے لگے تو وہ صریح بن جا تاہے۔

۲:....صریح سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔

ت: ......اگرصرت ایسا ہے کہ اس کے معنی میں شدت اور شختی ہے اور اس کا مفہوم بائن کا تقاضا کرتا ہے تو پھر اس سے بائن واقع ہوگی۔ یہی فرق ہے جس کی وجہ سے جچوڑ نے کے لفظ سے رجعی اور لفظ آزاداور حرام وغیرہ سے بائن کا فتو کی دیا جاتا ہے۔

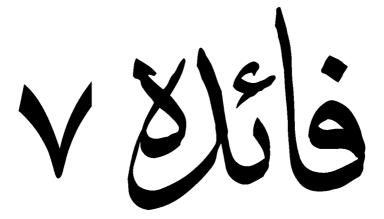

طلاق كااثراور نتيجه

### ساتوال فائده

### طلاق كااثر اورنتيجه

یہ فائدہ طلاق کے اثر اور نتیج کے بیان میں ہے۔مقصد بیمعلوم کرنا ہے کہ کس لفظ سے کون ہی طلاق واقع ہوتی ہے؟

کنایہ وہ ہے جس میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احمال ہو، مگر لفظ طلاق مذکور نہ ہو، کیوں کہ اگر طلاق کا احمال ہی نہ ہوتو وہ کنایہ ہی نہیں ہے، بلکہ سرے سے طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے اور اگر صرف طلاق ہی کا احمال ہوتو پھروہ کنایہ نہیں بلکہ صرت ہے اور اگر اس میں طلاق کا لفظ مذکور ہویا مقدر ہوتو پھراس سے بائن نہیں بلکہ رجعی واقع ہوتی ہے۔ 'اعتدی ''وغیرہ کنایات سے رجعی واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں طلاق کا لفظ موجود ہے، مگر لفظوں سے گرادیا گیا ہے۔ آ

<sup>[1]</sup> وقال في المنح: إن صحة هذه الألفاظ بالإضهار فإن معنى قول أنت واحدة أنت طالق طلقة واحدة فيصير الحكم للصريح، لكن لابدمن النية ليثبت هذا المضمر الخر (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن، ج: ٣، ص: ٢٠٣، ط: سعيد)

کنایہ کے اکثر و بیشتر الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، گربعض کنایات ایسے ہیں جن سے رجعی واقع ہوتی ہے، جیسے: ''اعتدی، استبر ئی د حمک، أنت و احدة' وغیرہ ﷺ اور صرح کے سے عام حالات میں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لیکن بعض صور توں میں اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اسی وجہ سے بدائع میں صرح کورجعی اور بائن دوقسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آاس فائدہ کا بنیا دی مقصد ان صور توں کو بیان کرنا ہے جن میں صرح کے سے بائن واقع ہوتی ہے۔ ذیل میں وہ صور تیں بیان کی جاتی ہیں:

ا:.....طلاق کسی معاوضے میں دی گئی ہو۔ 🖺

۲:...... شوہرخود صراحت کر دے کہ وہ طلاق بائن دے رہا ہے۔ <sup>[1]</sup>

اً وأما الكناية فثلاثة ألفاظ من الكنايات رواجع بلا خلاف وهي قوله: اعتدى واستبرئي رحمك وأنت واحدة واختلف في البواقي من الكنايات فقال أصحابنا رحمهم الله: أنها بوائن (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل: وأما بيان صفة الواقع بها، ج: ٣، ص: ١١٢ ، ط: سعيد) مطلب الصريح نوعان: صريح رجعي وبائن، ففي البدائع ان الصريح نوعان: صريح رجعي وبائن، فبي البدائع ان الصريح، ج: ٣، ص: ٢٥٠ ط: رجعي وصريح بائن و (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج: ٣، ص: ٢٥٠ ط: سعيد)

 <sup>(</sup>قوله و كذا الطلاق على مال) أى إنه أيضا من الصريح وإن كان الواقع به بائنا۔ (رد المحتار, كتاب الطلاق, باب الكنايات, ج: ٣٠٤، ص: ٣٠٤ من الطلاق, بائنا "ـ (الفتاوى \_\_" إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال، و كان الطلاق بائنا "ـ (الفتاوى العلاقيرية, الفصل الثالث في الطلاق على المال، ج: ١، ص: ٩٩٣، م: رشيدية

\_(و)حكمه أن (الواقع به) أى بالخلع ولو بلامال (و بالطلاق) الصريح (على مال طلاق بائن د (تنوير مع الدر، كتاب الطلاق، باب الخلع، ج: ٣، ص: ٣٢٢، ط: سعيد

آ (و) يقع (ب) قوله (أنت طالق بائن أو البتة) (بائنة) في الكل (تنوير الابصار مع الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج: ٣، ص: ٢٤٢، ٢٤٢، ط: سعيد)

#### س:....جسعورت سے محبت نہ ہوئی ہو،اگر چیہ خلوت ہو چکی ہو۔ 🗓

سم:.....طلاق بائن کے بعد تجد بیز فکاح سے پہلے عدت کے اندر صریح طلاق دی ہو۔ آ

2:....جس طلاق سے طلاق کا عدد تین تک پہنچ جائے، وہ بھی بائن بلکہ بائن کی قسم اکبر 'بینونت کبریٰ' ہوتی ہے۔ ﷺ

ت صريح الطلاق قبل الدخول يكون بائناد (الفتاوي السراجية، كتاب الطلاق، باب البائن والرجعي، ٢٣، ط:ايچ، ايم، سعيد كراچي)

\_ولارجعة له بعد الطلاق الصريح بعد الخلوة بحر: أى لو وقوع الطلاق بائناكها قدمناه در البحر الرائق، ج: ٣، ص: ١٢١، ط: رشيديه در دالمحتار، كتاب الطلاق، باب المهر، ج: ٣، ص: ١٢٠، ط: سعيد)

\_وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن، فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية, والثالثة ـ (الفتاوى الهندية, كتاب الطلاق، الفصل الرابع في الطلاق قبل الدخول, ج:١، ص:٣٤٣، ط: رشيدية)

\_\_وأما الصريح البائن فبخلافه وهو أن يكون بحرف الإبانة أو بحروف الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة ـ (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل: وأما بيان صفة الواقع بها، ج: ٣، ص . ٢٤٥، ط: سعيد)

أواذا لحق الصريخ البائن كان بائناً لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كهافي الخلاصة والمالك المريح والبائن، ج: ٣، ص: ٣٠ ٣٠ مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن، ج: ٣، ص: ٣٠ ٣٠ مطذ سعيد)

\_ ولو قال لها :أنت بائن ونوى الطلاق، وقعت واحدة بائنة، ثم قال لها وهي في العدة "أنت طالق"بانت بتطليقتين" [(الفتاوى التاتار خانية، كتاب الطلاق، فصل ايقاع الطلاق على المبانة، جـ،٣، ص: ٥٢٣م ط: مكتبه فاروقيه كوئته)

طلقها رجعیة ثم قال فی العدة جعلت هذه التطلیقة بائنة أو ثلاثا صح عند أبی حنیفة الله رددالمحتار کتاب الطلاق باب الکنایات ، ج: ۳۰ من ۳۰۵ مط: سعید)

۲: ..... طلاق دی اور عدت گزرنے تک رجوع نہ کیا تو صرت کے طلاق ، بائن بن جاتی ہے یا یوں تعبیر کرلیں کہ بیوی بائنہ ہوجاتی ہے۔ □

ے:..... نکاح کی جوتنین عدالت کی مداخلت سے ہو، وہ بھی بعض صورتوں میں بائن کا حکم رکھتی ہے۔ آ

۸:.....طلاق کے بعد کوئی جملہ ایسابڑ ھادیا جس سے صریح بائن بن جائے،
 جیسے تہمیں طلاق دے کراپنی زوجیت سے علیحدہ کرتا ہوں۔ تا

9: .....کوئی الیی صفت بڑھادی جائے جس سے طلاق میں شدت پیدا ہوجائے اور معلوم ہو کہ شوہر فوری طور پررشتۂ زوجیت ختم کرنا چاہتا ہے، جیسے: ''تہمیں بدترین طلاق، یہاڑکے برابرطلاق، فاحشہ طلاق، طلاق مطلاق مطلاق کے برابرطلاق، فاحشہ طلاق مطلاق مطلاق کے برابرطلاق میں مطلاق کے اللہ معلوں کے برابرطلاق کا حشہ طلاق مطلاق کے برابرطلاق کا حشہ طلاق کے برابرطلاق کا حشہ طلاق کے برابرطلاق کے برابرطلاق کا حشہ طلاق کے برابرطلاق کا حشہ طلاق کے برابرطلاق کا حشہ طلاق کے برابرطلاق کے برابرطلاق کے برابرطلاق کے برابرطلاق کے برابرطلاق کا حشہ طلاق کے برابرطلاق کا حسمت کے برابرطلاق کے برابر

اً فإذا انقضت العدة قبل الرجعة فقد بطل حق الرجعة وبانت المرأة منه (المبسوط للسرخسي، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج: ٢، ص: ٢١، ط: مكتبه حبيبيه كوئته)

تا وإذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضى وادعت أنه عنين وطلب الفرقة ــــ أمر القاضى أن يطلقها طلقة بائنة ، فإن أبى فرق بينها ، والفرقة تطليقة بائنة ـ (الهندية ، باب فى العنين ، ج: ١ ، ص: ٥٢٢ ، ط: رشيدية )

تا ومتى وصفه بصفة يوصف بها الطلاق...تنبئى عن الزيادة كقوله أشد الطلاق ونحوه... والثانى بائن على أصولهم (الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق الباب الثانى، الفصل الثالث ، ج: ١، ص: ٣٤٢ ، ط: رشيديه)

تا ومتى وصفه بصفة يوصف بها الطلاق... تنبئى عن الزيادة كقوله أشد الطلاق ونحوه... والثانى بائن على أصولهم (الفتاوى الهندية ، كتاب الطلاق ،الباب الثانى ، الفصل الثالث ، ج: ١ ، ص: ٣٤٢ ، ط: رشيديه )

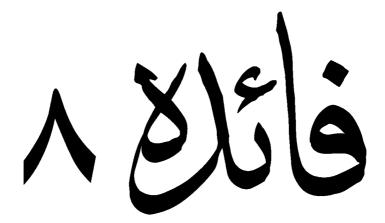

لحوق اورعد م لحوق كا قاعده

## آتھواں فائدہ

# لحوق ا ورعد م لحوق کا قاعد ہ

طلاق یا توصر تکے ہوگی یا کناہے، دونوں صورتوں میں اس سے رجعی واقع ہوگی یا بائن،اس طرح طلاق کی چارشمیں بنتی ہیں:

ا:.....صری رجعی جیسے:'' تجھے طلاق ہے''۔

۲:.....صری بائن جیسے: '' تجھے پہاڑ برابرطلاق'۔

٣:..... کناپه رجعی جیسے:'' توعدت گزار''۔

۴: .... کنایه بائن جیسے: ''نکل میرے گھرسے''۔

 مبنی ہے،اگران کااستحضارر ہے توفہم میں بڑی سہولت رہےگی۔

ا: ...... پہلا اصول یہ ہے کہ جس صورت میں طلاقِ اول بائن ہو، چاہے صرت ک بائن ہو یا کنائی بائن ہو، اور طلاقِ ثانی کنائی بائن ہو، اس صورت میں طلاقِ ثانی، طلاقِ اول کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی، باقی تمام صورتوں میں لحوق ہوگا۔ 🎞

۲:.....دوسرا اصول میہ ہے کہ رجعی اور بائن جب جمع ہوتی ہیں تو دونوں بائن ہوتی ہیں تو دونوں بائن ہوتی ہیں، چاہے بائن پہلے ہو یا بعد میں ہویا یول تعبیر کرلیں کہ بائن طلاق، رجعی طلاق کوبھی بائن بنادیتی ہے، چاہے بائن پہلے ہویا بعد میں ہو۔ آ

<sup>(</sup>قوله لايلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذى لايلحق هو ماكان بلفظ الكناية لأنه هو الذى ليلحق البائن المراد بالبائن الذى لايلحق إشارة إلى هو الذى ليس ظاهراً في إنشاء الطلاق كذا في الفتح، وقيد بقوله الذى لايلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أو لا أعم من كونه بلفظ الكناية، أو بلفظ الصريح المفيدة للبينونة كالطلاق على مال وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعنى قولهم والبائن يلحق الصريح لا البائن هو الصريح الرجعى فقط دون الصريح البائن" (رد المحتار، ج:٣، ص:٣٠٨، ط:سعيد)

تا وإذا لحق الصريخ البائن كان بائناً لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن، ج: ٣، ص: ٣٠ ، ط: سعيد)

# لحوق وعدم لحوق كى سوله صورتيں

| حکم           | مثال                              | طلاقِ ثانی  | طلاقِ اول   | نمبرشار |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|
| دورجعی طلاقیں | أنت طالق, أنت طالق                | صرت کر جعی  | صرت کرجعی   | -       |
| دوبائن طلاقيس | أنت طالق, أنت طالق أشد الطلاق     | صرت کبائن   | صرت کرجعی   | ۲       |
| دورجعی        | أنت طالق, اعتدى                   | ڪنا پير جعي | صرت محرجعی  | ٣       |
| دوبائن        | أنتطالق,أنتبائن                   | كنابيه بائن | صرت کر جعی  | ۴       |
| دوبائن        | أنت طالق أشدالطلاق أنت طالق       | صرت محرجعی  | صرر تح بائن | ۵       |
| دوبائن        | أنت طالق أشد الطلاق، أنت طالق أشد | صرت کائن    | صرت کبائن   | 4       |
|               | الطلاق                            |             |             |         |
| دو بائن       | أنت طالق أشد الطلاق اعتدى         | کنائی رجعی  | صرت کبائن   | 4       |
| ایکبائن       | أنتطالق أشدالطلاق أنت بائن        | كنائى بائن  | صرت کائن    | ٨       |
| دورجعی        | اعتدى,أنتطالق                     | صرت کرجعی   | کنائی رجعی  | 9       |
| دو بائن       | اعتدى أنت طالق أشدالطلاق          | صرت کیائن   | کنائی رجعی  | 1+      |
| دورجعی        | اعتدی, اعتدی                      | کنائی رجعی  | كنائى رجعى  | 11      |
| دوبائن        | اعتدى,أنتبائن                     | كنائى بائن  | كنائى رجعى  | 11      |
| د و بائن      | أنت بائن, أنت طالق                | صر یک رجعی  | کنائی بائن  | 114     |
| د و بائن      | أنت بائن أنت طالق أشد الطلاق      | صرتح بائن   | كنائى بائن  | ع       |
| د و با سُن    | أنتبائن،اعتدى                     | کنائی رجعی  | كنائى بائن  | 4       |
| ايك بائن      | أنتبائن,أنتبائن                   | كنائى بائن  | كنائى بائن  | 17      |



صريح كنابيه بائن كالحوق وعدم لحوق

#### نوال فائده

## صريح كنابيه بائن كالحوق وعدم لحوق

''صرت کنامیہ بائن' کے لحوق اور عدم لحوق کے متعلق ابھی گفتگو باتی ہے۔اس عنوان سے ایسی طلاق مراو ہے جو کنامیلفظوں سے ہواور عرف کی وجہ سے اس میں نیت کی ضرورت نہ ہواور اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہو۔اگر شوہرالیں طلاق کے الفاظ ایک سے زائد مرتبہ اپنی بیوی کو کہتا ہے تو کتنی طلاقیں واقع سمجھی جا ئیس گی؟ مثلاً: ایک شخص تین مرتبہ اپنی بیوی کو'' تو مجھ پر حرام ہے،حرام ہے،حرام ہے، توآیا صرت کے قاعدے کے مطابق کہ 'الصویح یلحق الصویح'' تین طلاقیں واقع ہوں گی؟ یابائن کے اصول کے مطابق کہ 'المبائن لایلحق المبائن''ایک ہی طلاق شار ہوگی؟ میمئلہ کچھ اختلافی ہے اور اُردوفتاوی بھی اس بارے میں مختلف ہیں، اس لیے سی قدر تفصیل سے اُسے بیان کیا جاتا ہے۔

# اُردوف**ن**اویٰ پرای<u>۔</u>نظر

'' فمَّا وَكُا دارالعلوم ديوبند''مين لفظِ' آزاد'' كِمتعلق كلصاہے:

''اگرشو ہرنے صرت کفظِ طلاق تین مرتبہ نہیں کہا، بلکہ آزاد کالفظ تین بار کہا ہے تواس سے ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے۔' ﷺ لفظِ حرام کے متعلق بھی یہی لکھا ہے:

''حرام،حرام،حرام'' بیطلاقِ بائن ہے،مغلظہٰ ہیں۔' آگا ایک جگہ لفظِ حرام سے وقوعِ طلاق کونیت پرموقوف لکھا ہے:

''اگرشو ہرنے بیلفظ کہ'' تو مجھ پرحرام ہے''بہنیت ِطلاق کہاہے توطلاق بائنداس کی عورت پرواقع ہوگئ ،عدت کے بعد ذکاح ہوسکتا ہے۔'' ﷺ

انصاف کی بات سے ہے کہ تینوں حوالے غیر متعلقہ ہیں اور ان سے لحوق یا عدمِ لحوق پر استدلال درست نہیں، کیوں کہ پہلے اور دوسرے حوالے میں سے واضح نہیں کہ صاحب فتو کی کے نزد کی آزاد اور حرام کا لفظ صرتے ہے یانہیں۔ تیسرے حوالے میں حرام سے وقوع کونیت پر موقوف رکھا گیا ہے، جس سے بالکل واضح ہے کہ حرام کا لفظ

<sup>🗓</sup> ج:۹،ص:۲۶۱،ط: دارالاشاعت

<sup>🖺</sup> ج: ٩، ص: ٢٦٦ ، ط: دارالا شاعت

<sup>🖺</sup> ج:۹، م: ۲۵۳، ط: دارالاشاعت

مصنف ؓ کے نز دیک صریح نہیں ، جبکہ ہماری گفتگو صریح کناپیالفاظ کے بارے میں ہے۔

امدا وُالمفتین میں عدم کحوق کا ذکر ہے، لفظ حرام کے متعلق لکھاہے:

"اگرواقع میں زیدنے الفاظِ مذکورہ (تم میرے لیے بالکل حرام ہوچکیں،

تین دفعه کہا) کے ہیں توایک طلاق بائندوا قع ہوگئی۔'' 🗓

'' فآویٰ مفتی محمور ''' میں اس مضمون کے کئی فناوی ہیں، جن میں عدمِ لحوق کاذکر ہے، چندایک ملاحظہ بیجیے:

''صورت مسئولہ میں اس شخص کی بیوی پر تین طلاقِ بائنہ واقع ہوگئ،خواہ نیت طلاق کی ہو یا نہ ہوا ورجب پہلی دفعہ حرام کہنے سے طلاق بائنہ واقع ہوگئ تو پھر دوسری مرتبہ جوان لفظوں کا استعال کیا ان سے دوسری طلاقیں واقع نہیں ہوئیں'۔ آ

'' تین بارکہا کہ تن توحرام، تن توحرام، تن توحرام، توایک طلاق بائنہ ہے، بقیہ بغوہوں گی۔' ﷺ

''جا! تومیری بہن ہے، آج سے مجھ پرحرام ہے''یہ الفاظ پانچ چھ بار کے توایک طلاق بائن واقع ہوگئ ہے''۔ ﷺ

'' دوبارکہا کہ''اپنی اہلیہ کوحرام مجھتا ہوں، میرے لیےحرام ہے'' توایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے،اگر جیان الفاظ کو کرربھی کہددے''۔ 🖹

<sup>🗓</sup> ص:۲۲۲،ط:دارالاشاعت

<sup>🗹</sup> ج:۲،ص:۳۳۹،ط:جمعیة پبلی کیشنز لا ہور

<sup>🖺</sup> ج: ۲ بص: ۳۳۹، ط: جمعیة پبلی کیشنز لا ہور

<sup>🖺</sup> ج:٢،٩٠:٣٥٣، ط:جمعية يبلي كيشنز لا مور

<sup>🖺</sup> ج:۲،ص:۳۵۸،ط:جمعیة پبلی کیشنز لا بور

مذکورہ بالافتاوی میں بھی اگر چہ عدم لحوق کا ذکر ہے، تا ہم یہ واضح نہیں کہ حرام وغیرہ کے الفاظ حضرت مفتی محمودؓ کے نز دیک صرح ہیں یانہیں۔ یہی حال کفایت المفتی کا ہے کہ متعلقہ باب کے مطالعہ سے یہ واضح نہیں ہوسکا کہ حضرت مفتی صاحبؓ لفظِ حرام کو کنا یہ ہونے کے ساتھ صرح کے سجھتے ہیں یانہیں؟

> ''صرف لفظِ حرام کہنے پراس کی بیوی پرایک طلاق بائن پڑے گی، اگر چدلفظِ''حرام'' تین بارکہا ہو''۔ 🗓

'' فقاویٰ محمود میہ' کے حوالے بڑے واضح ہیں، ان میں لفظِ حرام کے صریح ہونے اوراس کے عدم لحوق کا دونوں کا وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، ملاحظہ سجیجے:

''جواب:''مجھ پرحرام ہے'' یہ لفظ اگر چہاپنے لفظ کے اعتبار سے کنایہ ہے، مگر دلالتِ عرف کی بنا پراس سے بلانیت طلاق بائنہ واقع ہوجاتی ہے، مگر دلالتِ عرف کی بنا پراس سے بلانیت طلاق کی تفدیر پراس سے طلاق واقع نہ ہوگ۔''آ

''أنتِ على حوام'' سے بلانيت مفتیٰ بہ تول کے مطابق طلاق واقع ہوجاتی ہے۔''آ

"فلانة على حرام"إن قال هذه الكلمات ثلاث مرات بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة لأن البائن لا يلحق البائن، كما صوح في دالمحتار "\_ []

<sup>🗓</sup> ج:۲،ص:۸۷: دارالاشاعت

<sup>🖺</sup> ج: ۱۲، ص: ۵۱۲ ، ط: دارالا فيّاء جامعه فاروقيه كراجي

<sup>🖺</sup> ج: ۱۲: من: ۵۲۵ ، دارالا فياء جامعه فاروقيه کراچی

<sup>🖺</sup> ج:۱۲:مس:۵۲۵، ط: دارالا فياء جامعه فاروقيه كراجي

''عزیز الفتاوی ، جلد: ا، صفحه: ۹۱ م ، ط: دار الاشاعت کراچی ' میں اور ''فقاوی رحمیہ ' میں لفظِ'' آزاد' اور''چھوڑنے ' کے متعلق فقاوی ہیں ، مگر اُنہیں رجعی قرار دیا گیا ہے ، جب کہ ہماری گفتگو بائن طلاق کے متعلق ہے ، اس لیے ان دو فقاوی جات سے اپنے موقف کی حمایت یا مخالفت میں کوئی دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔

"فآوى حقانية "ميل لفظ حرام كوكنائي بائن اورصرت كائي بائن دونو لطرح لكها ب:

".....علامہ شامی گے نے ' بحث طلاق کنائی' میں تصریح کی ہے کہ لفظ حرام عرفا چونکہ طلاق ہی کے لیفظ حرام عرفا چونکہ طلاق ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے مفتی ابتول میں نیت ہے کہ اس سے عورت پرایک طلاق بائن واقع ہوگی، اگر چہاس میں نیت نہ جسی کی گئی ہو، اور دوسرا، تیسر الفظ ' حرام' ' لغو ہے۔' اللہ

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ لفظ حرام صریح تو ہے مگر متعدد باراس کے استعال سے بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

ایک دوسری جگه لفظ حرام کا حکم عام کنایدالفاظ کی طرح مذکور ہے:

''منکوحہ کو یہ کہنا کہ تو مجھ پرحرام ہے،''طلاقِ کنائی'' ہے، جس سے طلاق کا وقوع نیت پر موقوف ہے، اس لیے خاوند نے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہول گی اورا گرتین کی نیت نہ ہوصرف بیارا دہ ہو کہ اس سے بیوی کوایک طلاق دیتا ہول تو پھر طلاقِ بائن واقع ہوگی، اورا گرمتعدد بار بیالفاظ استعال کیے جائیں اور اس سے طلاق کی نیت ہوتو ایک طلاق بائن واقع ہوگر باقی لغوہوں گی۔ آگا

<sup>🗓</sup> ج: ۳، ص: ۲۰ م، ط: جامعه دارالعلوم حقانیها کوژه وختک

<sup>🗓</sup> ج: ۴، ص: ۸ ۷ م - ۹ ۷ م ، ط: جامعه دارالعلوم حقانيها کوژه وختگ

''امدادالفتاویٰ'' میں طلاق کی تمام صورتوں کو حصرِ عقلی کے طور پربیان کرنے کے بعد ،لحوق وعد م لحوق کا درج ذیل قاعدہ بیان کیا گیاہے:

''جس صورت میں طلاقِ مقدم بائن ہو، صرح یا کنا میا اور طلاق موخر کنا میہ بائن ہو، صرح کیا گئا میا اور طلاق موخر کنا میہ بائن ہو، اس صورت میں تو طلاق مؤخر کا وقوع نہ ہوگا، اگر چہ نیت بھی وقوع کی کرے باشٹنائے مستثنیات مذکورہ فی الفقہ ۔ ﷺ مذکورہ بالا کلام میں دوتین اشارے ایسے ہیں، جن سے صرح کنائی بائن کا صرح کنائی بائن کے ایسے ہیں، جن سے صرح کنائی بائن کا صرح کنائی بائن سے کھو ق معلوم ہوتا ہے، مثلاً:

ا: ..... طلاق مؤخر کنایہ بائن ہو،اس کا استثناء کیا گیاہے کہ وہ واقع نہیں ہوگی، صرتے کنایہ بائن کومشنی نہیں کیا گیاہے،جس کا مطلب ہے کہ وہ لاحق ہوگی۔

٢: .... مسكلے يرجوعنوان باندها گياہے، وه اس طرح ہے:

' و حقیق عدم لحاق کنایه بائن بابائن صریح ولحاق بقیة بابقیة' ۔

اس عنوان کے برعکس مفہوم سے صریح کنا یہ بائن کا صریح کنا یہ بائن سے لحوق ثابت ہوتا ہے۔

"قادی عثانی "میں اس مسلے پر تفصیلی اور مدل گفتگو کی گئے ہے اور علامہ ثنائی کی تحقیق کو بنیاد بنا کر عدم لحوق کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ ﷺ علامہ ثنائی نے اس مقام پر بڑی محققانہ اور جاندار بحث کی ہے اور سچ ہے ہے کہ تحقیق کا حق ادا کردیا ہے۔ جن عبارتوں سے اہلِ علم کو غلط نہی ہوسکتی ہے ، ان عبارات کی مراد کو دلائل سے واضح کیا ہے، ہر عبارت کا محمل متعین کیا

<sup>🗓</sup> امدادالفتاویٰ جدید، ج: ۲،ص: ۲۷ م، ط: مکتبه دارالعلوم کراچی

<sup>🖺</sup> فأوي عثاني، ج: ٢، ص: ٣٤٧، ط: مكتبه معارف القرآن كراجي

میں کثرت سے شوا ہدا ورنظائر پیش کیے ہیں،مثلاً:

کوق اورعدم لحوق کی بحث میں کلیدی دلیل اور بحث کی بنیاد متون کی بیعبارت ''البائن یلحق الصریح'' ہوتی ہے، اب اگر''الصریح'' کے لفظ کو اپنے اطلاق پر باقی رکھا جائے توصر کے رجعی اور صر کے بائن دونوں اس کے اطلاق میں داخل ہیں اور مطلب بیہ ہوگا کہ بائن طلاق صر کے بائن کو بھی لاحق ہوتی ہے۔علامہ شائ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ''البائن یلحق الصریح'' میں صر کے سے مراد صر کے رجعی ہے، صر کا بائن نہیں ہے، اور جب ایسا ہے تو بائن طلاق ،صر کے بائن کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی۔

"...المراد بالصريح في الجملة الثانية أعنى قولهم: والبائن يلحق الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن، ولايرد: أنت على حرام على المفتى به من عدم توقفه على النية مع أنه لا يلحق البائن و لا يلحقه البائن لكونه بائنًا , لما أن عدم توقفه على النية أمر عرض له بحسب اصل وضعه ""

''شخ مخدوم ہاشم مصحوی'' نے اپنے رسالہ''شدالنطاق فیما یلحق من الطلاق'' میں اس اشکال کا جواب اس طرح دیاہے کہ لفظ حرام اوراس جیسے اور کنائی الفاظ جن سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، ان پرسرے سے صرح کی تعریف ہی صادق نہیں آتی ہے، کیوں کہ صرح وہ ہوتا ہے جو نہ نیت کا مختاج ہواور نہ نیت کے قائم مقام عرف اور کثرت استعال کا مختاج ہو، جب کہ بیالفاظ نیت کے مختاج ہیں، تاہم ان میں عرف کونیت کے قائم مقام قرار دیا گیاہے۔ شخ مخدوم ہاشم اپنے مؤقف کی تائید میں من الرافق'' کے حوالے سے امام ظہیر الدین سے منقول بی عبارت بھی لائے ہیں ''البحر الموافق'' کے حوالے سے امام ظہیر الدین سے منقول بی عبارت بھی لائے ہیں ''البحر الموافق'' کے حوالے سے امام ظہیر الدین سے منقول بی عبارت بھی لائے ہیں

اردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن، ج: ٣. ص: ٢٠٠٨- ٣٠ مط: سعيد

که ''أنت علی حوام'' میں ہم یہیں کہتے کہ نیت شرط نہیں، بلکہ ہم عرف کی وجہ سے کہنے والے کونیت کرنے والا قرار دیتے ہیں:

"إن قيل:قدفسرتم للصريح بمالايحتاج إلى النية, سواء كان الواقع به رجعيًا أوبائنًا فيرد عليه الكنايات الكثيرة الاستعمال المفيدة للبينونة نحو: "أنت على حرام" لصدق حد الصريح عليها, فينبغى أنه إذاتلفظ بهامرةً ثم في العدة ثانيًا أن يلحق الثانى لعدم احتياجه إلى النية مع أن المصرح به عدم اللحوق فيها قلنا:الكناية الكثيرة الاستعمال لابد فيها من النية على ظاهر الرواية, وإنما أفتى المتاخرون بعدم الاحتياج إلى النية فيها, لا لأنها لاتحتاج في نفسها إليها, بل لأنهم أقاموا كثرة العرف والاستعمال مقام النية, ولهذا قال في البحر الرائق:إنه ذكر الإمام ظهير الدين في نحو أنت على حرام, إنا لانقول لاتشرط النية بل نجعله ناويًا عرفًا انتهى فلا يصدق حد الصريح عليها, إذ الصريح مالا يحتاج إلى النية ولا إلى مايقوم مقامها من دلالة الحال أو كثرة الاستعمال".



صریح کے بعد کنا بیرکا استعال

#### دسوال فائده

#### صریح کے بعد کنا پیرکا استعال

صرت طلاق کے ساتھ اگر شوہر کنایہ الفاظ بھی استعال کر ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ مثلاً: یوں کہے: '' تجھے طلاق ہے ، جہاں چاہو نکاح کرلو''۔اس مسکے کی چند صورتیں ہیں:

ا: ۔۔۔۔۔کنایہ الفاظ سے شوہر کی نیت ایک الگ اور مستقل طلاق دینے کی ہو۔ اس صورت میں دوبائن طلاقیں واقع ہول گی ، دوطلاقوں کا ہونا تو واضح ہے اور دونوں بائن اس لیے ہیں کہ بائن نے رجعی کو بھی بائن بنادیا ہے۔

۲:.....کنایہ الفاظ شوہر نے اپنی نیت اور منشا کی وضاحت کے لیے استعال کیے ہوں۔اس صورت میں ایک طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ شوہر نے خود ہی بیان دے دیا ہے اور اپنے منشا کی خود ہی وضاحت کردی ہے کہ صرت کے سے اس کی مراد الیم طلاق ہے جس سے بیوی ثکاح سے نکل جائے۔

۳: ..... شوہر کی کچھ نیت نہ ہو۔ اس صورت میں ایک رائے یہ ہے کہ دوطلاقِ
بائن واقع ہوں گی ،جس کی وجہ یہ ہے کہ صرح کے استعال سے مذاکر ہ طلاق کی صورت
پیدا ہوگئی ،اس لیے کنامیہ میں بھی نیت کی ضرورت نہ رہی اور اس سے بھی بلا نیت طلاق
واقع ہوگئی۔ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ کنامیہ الفاظ لغواور بے کا رجا نمیں گے اور صرف
ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

ہمارے معاشرے میں جب لوگ اس طرح کا جملہ استعال کرتے ہیں تو مقصد ایک نئی طلاق دینا نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کوتو کنا یہ سے طلاق کے وقوع کا علم ہی نہیں ہوتا اور جولوگ شعور اور واقفیت رکھتے ہیں، وہ بھی بس چند معروف اور گئے چنے کنا یہ الفاظ کو طلاق کے الفاظ سجھتے ہیں، جیسے: حرام اور آزاد وغیرہ ۔ اس بنا پر رائج کہی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر نے بہ طور تفسیر اور وضاحت کے ایسے الفاظ استعال کیے ہیں۔ اُن

آوفی الفتاوی لوقال لامرأته أنت طالق ثم قال للناس زنبر من حرام ست و عنی به الأول أو لا نية له فقد جعل الرجعی بائنا و إن عنی به الابتداء فهی طالق آخر بائن - (خلاصة الفتاوی)، چن۲، ص: ۸۲) ملاحظه سيجيد: فقد اسلامی، ڈاکٹر مفتی عبد الواحد طبع مجل نشریات اسلام -

# الله الله

تاكيد كابيان

## گیار ہواں فائدہ

### تاكيد كابيان

کلام میں زور پیدا کرنے اور جان ڈالنے کے لیے تاکیداستعال کی جاتی ہے،جس سے کلام پی زور پیدا کرنے اور جان ڈالنے کے لیے تاکیداستعال کی جاتی ہوتے ہیں۔اردوزبان میں''ضرور بالضرور،سب کے سب،اصلاً ،مطلقاً،سرتا پا،خود بخود،آپ ہی آپ' وغیرہ الفاظ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ضمیر کی تاکید مقصود ہوتو'' آپ' اور''خود'' کے الفاظ استعال کیے جاتے ہیں۔

تاکیدی ایک دوسری قسم بھی ہے، جولفظ یا جملے کو بار بارد ہرانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا مقصود یہی دوسری قسم ہے، جولفظ یا جملے کے تکرار سے آتی ہے۔اس قسم کی تاکید کی مثالیں درج ذیل ہیں:

تكرارِ لفظ كي مثال:

جيسے: ''چورچور، سانپ سانپ، ديکھوديکھو، چيکي چيکي، آہسته آہستہ۔''

تكرارِ جمله كي مثال:

برائی میں ہماری وہ اگر اپنا بھلا سمجھ برا سمجھ برا سمجھ برا سمجھ برا سمجھ تاکید کی ہے شم چندا حکامات رکھتی ہے:

ا:.....لفظ یا جملے میں تا کیداور تاسیس دونوں کااحمال ہواورکسی ایک احمال کو دوسرے پرتر جیج حاصل نہ ہوتو اُسے تاسیس پرحمل کیا جائے گا۔

اصوليين لكصة بين:

"التأسيس خير من التأكيد"

ترجمه: "تاسيس بنسبت تاكيد كي بهتر بي-"

مقصدیہ ہے کہ کلام سے نیا مطلب لینا پہلے مطلب کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، چنانچہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر لفظ میں تاسیس اور تاکید دونوں کا احتمال ہو تو اُسے تاسیس پرحمل کرنازیا دہ اچھاہے، اسی بنا پراگرایک شخص نے بیوی سے کہا'' آنت طالق طالق طالق باتوں واقع ہوں گی۔ آ

ا:....اس قسم کے الفاظ یا جملوں میں اگر شوہرا قرار کرتا ہے کہ اس نے تکرار سے اتنی ہی طلاقیں مراد لی ہیں جتنی مرتبہ اس نے طلاق کا لفظ دہرایا ہے تواس کے اقرار کے مطابق طلاقیں واقع ہوں گی۔

تا الأشباه والنظائر ، الفن الثاني ، تحت القاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله ، ص: ١٣٤ ، ط: قديمي

التاسيس خير من التاكيد" فإذا دار اللفظ بينها تعين الحمل على التأسيس فلذا قال أصحابنا: لو قال لزوجته أنت طالق طالق طالق ثلاثا، فإن قال أردت بها التاكيد صدق ديانة لاقضاء، ذكره الزيلعي في الكنايات ـ (الأشباه والنظائر، ١٣٧، ط: المكتبة الحبيبية كوئته العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، ج: ١، ص: ٣٤، ط: المكتبة الحقانية ، پشاور)

۲: .....اگرخاوند کے کہ اس نے ایک طلاق کی نیت کی تھی اور محض کلام کو پُرزور بنانے کے لیے بار بارلفظ طلاق دہرایا ہے تو چونکہ کلام میں اس کا احتمال ہے اور ایک سے زائد احتمالات ہونے کی صورت میں شریعت متکلم کی نیت کا اعتبار کرتی ہے، جیسا کہ کنایات میں ہوتا ہے، اس لیے شوہر کا قول معتبر ہوگا اور دیانۂ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، گرظا ہر کا اعتبار کرتے ہوئے قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ آ

س: ..... شوہر کچھ نیت نہیں بیان کرتا ہے اور عرف سے بھی کسی ایک معنی کی تعیین نہیں ہوتی ہے تو تکرار کوتاسیس پرحمل کیا جائے گا ، کیوں کہ اصل عدم تا کید ہے۔

ہ: .....اگر شوہر کی کچھ نیت نہ تھی اور عرف میں ایسے موقع پر تاکیداً الفاظ دہرانے کارواج ہے توعرف کی رعایت سے ایک طلاق کے وقوع کا فتو کی دیا جائے گا، کیوں کہ کلام کامفہوم متعین کرتے وقت عرف کی رعایت ضرور کی ہے۔ اس صورت میں مذکورہ قاعدے کی مخالفت بھی نہیں ہے، کیوں کہ وہ تاسیس کو بہتر قرار دیتا ہے، ضرور کی نہیں ۔علاوہ ازیں عام حالات میں تھم وہی ہے جواس قاعدے میں بیان ہوا ہے، مگر جب تاسیس کے خلاف کوئی منفی قرینہ قائم ہواور تاکید کی تائید کرتا ہوتو کلام کوتا کید پر ہی حمل کیا جائے گا۔

3:.....اگرعرف میں لفظ کے تکرار سے تا کید مقصود نہ ہو، بلکہ مستقل طلاق دینا معروف ومروج ہوتو ہرلفظ کونٹی طلاق پرحمل کیا جائے گا۔ 🗓

<sup>(</sup>رجل قال لامرأته: أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق, فقال عنيت بالأولى الطلاق, وبالثانية والثالثة إفهامها, صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا" ـ (الفتاوي الهندية, كتاب الطلاق, الفصل الاول في الطلاق الصريح, ١/٣٥٥ ، ط: رشيدية)

ت كرر لفظ الطلاق وقع الكل و إن نوى التاكيددين، أى ووقع الكل فى القضاء، وكذا إذا طلق اشباه: أى بأن لم ينو استثنافا و لا تأكيدا لأن الأصل عدم التأكيد (الدر المختارمع رد المحتار، كتاب الطلاق، قبيل الكنايات، ٣/٢٩٣، ط: سعيد)

# الله الله

قرينه كابيان

#### بإرهوال فائده

## قرينه كابيان

شوہرا پنی زوجہ سے کہتا ہے:

'' تجھے طلاق ہے، تجھ سے کوئی تعلق نہیں'۔

دوبائن طلاقیں واقع ہوگئیں، دوتواس لیے کہ پہلا جملہ صریح ہونے کی بنا پر نیت کا مختاج نہیں، اس لیے اسے طلاق واقع ہونے میں کلام نہیں اور اسی جملے سے مذاکرہ طلاق بھی ثابت ہوگیا آیا جس سے دوسرا جملہ بھی طلاق کا ہوگیا اور اس میں نیت دریا فت کرنے کی ضرورت بھی ندرہی، کیوں کہ حالتِ مذاکرہ میں صرف اس جملے میں نیت دیکھتے ہیں جوا نکار کامعنی رکھتا ہو، ' تجھ سے کوئی تعلق نہیں' میں بیہ معنی نہیں پایا جاتا۔ دونوں طلاقیں بائن اس لیے ہیں کہ رجعی اور بائن جب جمع ہوتی ہیں تو وہ بائن ہوتی ہیں یا یوں

تا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أوتقديم الإيقاع ـ (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج: ٣، ص: ٢٩٤، ط: سعيد)

کہيے کہ بائن رجعی کو بھی بائن بناديت ہے، چاہے بائن پہلے ہو يابعد ميں ۔ 🗓

اب ذراان جملول کی ترتیب پلٹ دیں:

'' تجھ سے کوئی تعلق نہیں ، تجھے طلاق ہے''۔

دوسرے جملے سے ایک طلاق رجعی ہوگی، جب کہ پہلے جملے سے طلاق کا وقوع شوہر کی نیت پرموقوف ہے۔وجہ فرق ہے کہ پہلی صورت میں قریند (مجھے طلاق ہے) مقدم ہے،جس سے واضح ہے کہ دوسرے جملے سے بھی شوہر کی مراد طلاق ہے، جب کہ دوسری صورت میں قریند (مجھے طلاق ہے) مؤخر ہے،اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔اصول بید لکلا کہ ''کنایات میں قرینے کا مقدم ہونا ضروری ہے''۔ آا دوسری وجہ بیہ ہے کہ''جھے سے کوئی تعلق نہیں'' کنا بیہ ہے،صرتے نہیں ہوتا ہے۔

اب ذراان دوجملول پرغور شيجيه:

" تجھے طلاق ہے، میرے یاس سے چلی جا"۔

پہلے جملے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور دوسرا جملہ خاوند کی نیت پر موقوف ہوگا، یہاں اگر چہ قرینہ مقدم ہے اوراس سے مذاکر ہ طلاق ثابت ہوجا تا ہے، مگر دوسرا جملہ کنایات کی وہ قسم ہے جو مذاکر ہ طلاق میں بھی نیت کا محتاج ہوتا ہے۔ فائدہ یہ معلوم ہوا کہ''جو کنا یہ بہر صورت نیت کا محتاج ہو، اس میں قرینے سے بھی شو ہرکی نیت ثابت نہیں کی جاسکتی۔''

اً وإذا لحق الصريح البائن كان بائنا لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كها في الخلاصة. (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الكنايات، مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن، ٣٠٢/٣، ط: سعيد)

ت والقرينة لا بدأن تتقدم كما يعلم مما مر في اعتدى ثلاثًا ـ (رد المحتار على الدرالمختار، ٣١٢/٣ ط:سعيد)



ا فعال كاحكم

### تير ہواں فائدہ

# ا فعال كاحكم

فعل مضارع موجوده اورآئنده دونوں زمانوں پردلالت کرتاہے، بھی مضارع خالص حال کے معنی میں ہوتا ہے اور گاہے خالص استقبال کامعنی دیتاہے۔

فعل مستقبل سے آئندہ زمانہ مفہوم ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مضارع پر ''گا'' کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسے''طلاق دے دوں گا'' کبھی'' گا''علامت مستقبل کو حذف بھی کرتے ہیں، جیسے:''طلاق دی ہے، نہ دوں'' یعنی نہ دوں گا۔

فعل حال میں گزرتا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے' طلاق دیتا ہوں'۔ یفعل بھی مستقبل کا کام دیتا ہے، جیسے:' خالد! حامد سے کہوہم ابھی آتے ہیں۔' فعل حال کو ماضی کے معنی میں بھی استعال کرتے ہیں، جیسے:''سیانے کہتے ہیں'' ' شیخ سعدی فرماتے ہیں'' فعل حال ایک اور طریقے سے بھی بناتے ہیں۔مصدر سے علامت مصدر''نا'' حذف کرنے کے بعداس کے ساتھ'' رہا ہوں، رہے ہیں'' وغیرہ کا اضافہ کردیتے ہیں،

جیسے'' طلاق دے رہا ہوں''ائمہ فن نے اسے حال استمراری یا حال ناتمام لکھا ہے۔ استمراری کا مطلب جس میں فعل کی تکرار سمجھی جائے، اور جس سے فعل کا پورا ہونا نہ سمجھا جائے اُسے حال ناتمام کہتے ہیں۔

فعل ِ مستقبل سے طلاق نہیں ہوتی ، بلکہ اسے وعدہ یا دھمکی سمجھا جاتا ہے، جیسے: ''طلاق دوں گایا دے دوں گا''، جب شوہرا پنی دھمکی پرعمل کرتے ہوئے طلاق دے دے گاتو واقع ہوجائے گی۔

فعلِ حال سے طلاق ہوجاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مستقبل کے معنی میں نہ ہو، جیسے: ''طلاق دیتا ہوں۔'' کبھی محاور ہے کے الفاظ زمانہ حال کے ہوتے ہیں، مگر مراد مستقبل ہوتا ہے اور کبھی کوئی لفظی یا معنوی قرینہ ایسا قائم ہوتا ہے جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے، جیسے: ''بس آر ہا ہوں' حال کا صیغہ ہے، مگر مستقبل کے معنی میں ہے یا کسی سے کہو کہ '' آو ہو اب میں کہتا ہے کہ '' آر ہا ہوں، آر ہا ہوں' حالانکہ آنے کی تیاری یا اس کی یقین دہانی کراتا ہے۔ پہلی مثال میں لفظ ''بس' اور متعلم کی حالت اور دوسری مثال میں نظی تر برجہ حوال کو مستقبل کے معنی میں کر رہا ہے۔

مضارع میں حال اوراستقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں،اس لیے طلاق کے وقوع کے لیے شرط ہے کہ اس کا غالب استعمال زمانۂ حال میں ہوتا ہو:

"صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صرح به الكمال ابن الهمام عليني" [] ترجمه: ..... "مضارع كرصيغ سے طلاق واقع نہيں ہوتی ، مگر بيك اس كا

تنقيح الفتاوى الحامدية, ج: ١، ص: ٣٨، ط: رشيدية

غالب استعال زمانہ حال میں ہو، جبیبا کہ شیخ کمال ابن هام مے اس کی صراحت کی ہے۔''

"لأن المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال" \_ []

ترجمه:..... ' مضارع زمانه حال میں حقیقت ہے اور مستقبل میں مجاز ہے۔''

"وأناأطلق نفسى لميقع الأنه وعد" \_ [آ]

ترجمہ: ..... 'میں اینے آپ کو طلاق دیتی ہوں' کہنے سے طلاق نہیں ہوئی، کیوں کہ بہوعدہ ہے۔'

اس تفصیل سے دو ہاتوں کی طرف تو جہ دلانی مقصود ہے: ایک بیکہ افعال کے مختلف استعالات پیش نظر رہنے چاہئیں اور دوسر سے بیکہ فعل کے ساتھ موجود لفظی اور معنوی قرائن نظر انداز نہیں کرنے چاہئیں، کیونکہ قرائن لفظ کا مفہوم کچھ سے پچھ کردیتے ہیں۔

<sup>🗓</sup> ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج: ٣، ص: ٩٩ ، ط: سعيد

الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، ج: ٢، ص: ١٥٧، ط: سعيد "وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل: أطلقك كها في البحر" (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج: ٣، ص: ٢٣٨، ط: سعيد)

# ا کال ع

قضاءوديانت

#### چود ہواں فائدہ

#### قضاءوديانت

دیانت بندے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، جس کا مدار نیت پر ہے۔ اس کی حقیقت قیامت کے دن آشکارا ہوگی، کسی اور کواس میں دست اندازی کا حق نہیں ہے۔ مفتی کا اصل منصب دیانت ہی کا حکم بتانا ہے۔ جو شخص جس طرح اپنی منشا بیان اور اپنی نیت کا اظہار کرے مفتی اس کے مطابق اُسے حکم بتانے کا پابند ہے، چاہے وہ اپنی نیت میں سچا ہویا جھوٹا ، اس کی نیت امر واقعہ کے مطابق ہویا مخالف۔ حقیقتِ حال کی نفیش اور امر واقعہ کے مطابق ہویا مخالف۔ حقیقتِ مال کی نفیش اور امر واقعہ کے مطابق ہویا کا اف حقیق منتی کا منصب نہیں ، وہ نیت کے مطابق حکم بتا کر اصل معاطم کو اللہ تعالی کے سپر دکر دے گا۔ اگر بتانے والا اپنے بیان میں سچا ہے تو اجر وثواب پائے گا اور اگر جھوٹا ہے تو مفتی کا فتو گی اسے کوئی فائدہ نہ دے گا اور وہ خدا کے ہاں ماخوذ ہوگا۔ اس کے برعکس قضاء بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے ، جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور قاضی ظاہر پڑمل کا مکلف ہے۔

 $\square$ المفتىيفتىبالديانةوالقاضىيقضىبالظاهر $\square$ 

مفتی اور قاضی کا بیفرق ہے کہ مفتی کا تقرر حاکم وقت کی طرف سے نہیں ہوتا،
اس لیے وہ قوتِ نافذہ بھی نہیں رکھتا۔اگرریاست کی طرف سے مفتی کا تقرر ہو پھر بھی مفتی
کے منصب کے لیے حاکم کی طرف سے تقرری کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔اس کے
برخلاف قاضی کے لیے تقرر شرط ہے اور وہ اس بنا پر قوتِ حاکمہ بھی رکھتا ہے۔ بہر حال
مفتی ہروہ خص ہے جوفتو کی دے، جبکہ قاضی کے لیے تقرر شرط ہے۔

مفتی فرضی اور غیر واقعی سوال پرجمی فتوی دے سکتا ہے، جب کہ قضاء کی بنیاد حقیق اور نیسین امور پر ہوتی ہے۔ قضاء کی تحدید وتخصیص ہوسکتی ہے۔ ' القضاء بہ ختص بز مان و مکان '' فقہ کا مشہور مسکلہ ہے، مثلاً: خلیفہ وقت خود یا اگر اُس نے اختیار وزیر عدل یا قاضی القضاۃ کو تفویض کیا ہے تو وہ اس مفوضہ اختیار کو استعال میں لاتے ہوئے قاضی کو یا بند کرسکتا ہے کہ وہ دیوانی یا صرف فو جداری مقد مات کی ساعت کرے یا ایک خاص مالیت سے زیادہ یا سنگین نوعیت کے مقد مات کی ساعت نہ کرے یا چراس کا علاقائی اختیار ساعت محدود کرسکتا ہے، مثلاً: یہ کہ تحصیل یاضلع کی حدود سے باہر کے مقد مات اس کی عدالت میں درج نہیں کیے جاسکتے، وغیرہ ۔ اس کے علاوہ قضاء کا دائرہ فی نفسہ بھی محدود ہے، جب کہ فتو گی کا دائرہ مکلف کی پوری زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔

اگر قرائن و آثار نیت کو جھٹلاتے ہیں تو قاضی انہیں نظرانداز نہیں کرسکتا، کیونکہ وہ اقرار، شہادت، اور ظاہری شواہد و قرائن کوزیر غور لانے کا پابند ہے، پھراگراس کا فیصلہ واقعہ کے مطابق ہے تو اس کی خلاف ورزی دنیا اور آخرت میں پکڑ کا باعث ہے اور اگر

حقیقت حال کےخلاف ہے تو دنیا میں بہر حال اس کی خلاف ورزی قابل مؤاخذہ ہے۔

ایک معاملہ کب تک دیانت کا معاملہ رہتا ہے اور کب قضاء کی حدود میں داخل ہوجا تا ہے؟ جب تک معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش نہ ہووہ دیانت کے ذیل میں آتا ہے، اگر چہ پوری دنیااس سے باخبر ہواور جب وہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوجا تا ہے تو وہ قضاء کی حدود میں داخل ہوجا تا ہے، اگر چہ صاحب معاملہ اور قاضی کے علاوہ کوئی اور اس پر مطلع نہ ہو۔

قضاء اور فتو کی دونوں کا وجودمسلم ریاست اورمسلمان معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ دونوں اسلامی نظام عدل کا حصہ ہیں اور اس لحاظ سے ایک ہی جڑکی شاخیں اورایک ہی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں ، دونوں ایک دوسرے کی معاون ومددگاراور ایک دوسری کوقوت وطاقت بهم پہنچاتی ہیں۔قضاء خالص عدالتی کارروائی ہے توفقو کی ٹیم عدالتی ہے۔ بہت حد تک دونوں کی شرا نط بھی بیساں اور دائر ہ بھی مشتر کہ ہے ،مگر اس کے باوجود بیدونوں الگ الگ شعبے سمجھے گئے ہیں۔ نبوت کی ذات بابر کات تو تمام ہی صفات کی ما لک اور ہر حیثیت کی جامع تھی ۔ وحی کی تر جمانی ،سلطنت کی حکمرانی ،رعایا کی نگهبانی، فوجوں کی سالاری، الغرض صد ہا صفات سٹ کر ایک ہی وجود میں جمع ہوگئی تھیں ۔ پیغیبرسالٹٹاآپیٹم کے بعدحضرات خلفاءراشدین ٹمیں سے بھی ہرایک کی ذات مجموعہ ً صفات اور شخصیت کئی شخصیات برمشمل تھی، مگر بعد میں باستثنائے ایک شخصیت کے، جامعیت اور مرکزیت کی وه شان باقی نه رهی ، صفات بٹ کر کئی ایک میں تقسیم ہو گئیں ، مناصب علیحدہ اور شعبے متفرق ہو گئے ، اس وقت سے قضاءاور افتا بھی الگ ہو گئے اور اسی طرح علیحدہ چلے آ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انتظامی لحاظ سے تو یہ دونوں

شعبے الگ ہی رہے، مگر علمی حیثیت سے قضاء کا شعبہ فتو کی کے تابع ہو گیا۔ بیروہ وقت تھا جب ایک مرتبه پھراس ابدی صدافت اورآ فاقی اصول کا ظهور ہوا کے علم غلبہ اور برتری ہےاور جہالت مغلوبیت اور محکومیت ہے۔جب قاضیوں میں جہالت عام ہوگئی تواس کی تلافی مفتی کے فتوی سے کی جانے گئی ۔مفتی حکم شرعی بتادیا کرتاتھا اور قاضی اسے نا فذکر دیا کرتا تھا۔ مگر قاضی کے لیے دیانت اور قضاء کا فرق سمجھنا دشوارتھا،جس کی وجہ سے بیامکان تھا کہ کہیں وہ اپنے منصب کے برخلاف حکم دیانت پرفیعلہ نہ کردے،اس ليے مفتی حضرات دیانت کا حکم صرف زبانی بتادیا کرتے تھے،اس کی تحریر نہیں دیتے تھے اورا گرتح پر دیتے تو اس میں بیصراحت کر دیتے تھے کہ قاضی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ دونوں صورتوں میں مقصدیہی ہوا کرتا تھا کہ قاضی اپنی جہالت کے سبب حکم ِ دیانت پر فیصله نه کردے،اس طرح قضاء اور فتوی قریب آتے چلے گئے اور دهیرے دهیرے فتوی نے قضاء کی حیثیت اختیار کرلی اورآ ہستہ آ ہستہ مفتی نے قاضی کا منصب سنھالنا شروع کردیا۔ اس کا ایک اثریہ بھی ہوا کہ جب قاضی مفتی کے فتوی کے مطابق فیصله کرنے لگا تومفتی نے بھی قضاء کا تھم لکھنا شروع کردیا، تا کہ قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرے۔اس طرح قضاء کے مسائل کوشہرت بھی ملی اوروہ مدون بھی ہوئے ، جبکہہ دیانت کے مسائل بید درجہ حاصل نہ کر سکے۔اس کا نتیجہ ہے کہ عام کتابوں میں زیادہ تر قضاء کے مسائل درج ہیں اور دیانت کے مسائل کم مذکور ہیں ۔مفتی اگر محقق نہ ہوتو وہ اسی کے مطابق فتویل دے دیتا ہے، اس طرح شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ قاضی کی عمل داری میں مداخلت کرجا تاہے۔ یہ مداخلت کسی اہمیت کے لائق نہ ہوتی ، اگر قضاء اور دیانت کے احکام ہر ہرمعاللے میں ایک ہوتے ، مگر جب ایسانہیں ہے تو ہر ایک کواپنی حدودتک محدودر ہناہی مناسب ہے:

"المراد من قولهم يدين ديانةً لا قضاءً أنه إذا استفنى فقيها يجيبه على وفق ما نوى, ولكن القاضى يحكم عليه بوفق كلامه ولا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى تخفيف جرى العرف فى زماننا أن المفتى لا يكتب للمستفتى ما يدين به بل يجيبه عنه باللسان فقط, لئلا يحكم له القاضى لغلبة الجهل على قضاة زماننا\_"آ

حضرت مولا ناسید محمد انورشاہ کشمیریؓ نے اپنی تحریرات میں دونوں کے فرق اور خلط پر اپنی عادت کے موافق بڑی فاضلانہ بحث اور محققانہ تبھرہ کیا ہے۔قضاء وافتاء میں دوتین طرح سے فرق ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

'دمحقق علانے لکھا ہے کہ مفتی قضاء کے مسئلے میں مداخلت نہ کرے۔عام مفتی فی زمانااس نکتہ سے ناوا قف ہیں اور وہ فتو ہے کے ساتھ ساتھ قضاء میں بھی مداخلت کرجاتے ہیں، حالانکہ بیجا ئزنہیں ہے۔اور میں اس کی وجہ بیہ مجھتا ہوں کہ عام فقہی کتابوں میں مسائل قضاء مذکور ہیں، دیانت کے مسائل موجود کتابوں میں مہیانہیں،ان کا اہتمام مبسوطات میں ہے۔ عصر حاضر کے غریب مفتیوں کی وہاں تک رسائی نہیں تو وہ ان ہی مسائل کا ذکر کردیتے ہیں جو قضاء کی فہرست میں آتے ہیں۔اور بیاس وجہ سے ہوا کہ سلطنت عثانیہ میں قاضی حنفی تھا اور مفتی چاروں مذا ہب کے تھے،حنفی کے سلطنت عثانیہ میں قاضی حنفی تھا اور مفتی چاروں مذا ہب کے تھے،حنفی قاضی ان کے فتو ہے کے مطابق فیصلہ کرتا،مفتیوں نے بھی قضاء کے مسئلے قضی ان کے فتو ہے کے مسئلے

الردالمحتار، كتاب الحظروالاباحة, ج:٢،ص: ٢٢، ط: سعيد

<sup>🖺</sup> تنقيح الحامدية، ج: ١، ص: ٣، ط: دار المعرفة بيروت

کھنا شروع کئے، تا کہ حفی قاضی ان کی تنفیذ کرے، اس طرح قضاء کے مسلط شائع ذائع ہو گئے اور دیانت کے مسائل عام شہرت حاصل نہ کرسکے، حالانکہ دیانت اور قضاء میں اتفاق ضروری نہیں، بلکہ بھی دونوں کے احکام بالکل ایک دوسرے سے خالف ہوتے ہیں۔''آ

حضرت کشمیری گاکلام اپنے مفہوم اور مدعا میں واضح ہے اور حاصل اس کا بیہ ہے کہ مفتی اگر مختصرات اور متداولات کے ساتھ مبسوطات اور مفصلات پر نظر نہ رکھتا ہو، بالفاظ دیگر اگر اس کا مطالعہ محدود ہواور نظر وسیع نہ ہوتو وہ ایک طرح کی'' مداخلت بے جا'' کا مرتکب ہوجا تا ہے۔

دیانت کے مسائل کیوں شہرت حاصل نہ کر سکے اس کی بڑی اور اہم وجہ بھی حضرت ؓ نے ارشاد فرمادی ہے، اس لیے اس پر بحث کوطول دینے اور مزید تشری اور حاشیہ آرائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تاہم اس مقام پر بیسوال ذہن میں کھلبلا تا ہے کہ جب مفتی کا منصب دیانت پر فتو کی دینا ہے تو پھر اہل افتاء دیانت کے مطابق فتو کی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بیسوال اس عموم کے ساتھ تو مبالغہ پر مبنی اور خلاف حقیقت معلوم ہوتا ہے، تاہم کنایات کے متعلق اس میں کوئی خاص مبالغہ محسوس نہیں ہوتا، مطبوعہ فتا وکی جات اور مختلف دار الافتا ول سے جاری جوابات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یقینا اہل افتاء اس کی کوئی معقول تو جیہ پئیں کریں گے اور وسعت مطالعہ رکھنے والے اہل علم کی نگاہ سے اس کی کوئی معقول تو جیہ پئیں کریں گے اور وسعت مطالعہ رکھنے والے اہل علم کی نگاہ سے اس کی کوئی معتول تو جیہ پئیں کریں گے اور وسعت مطالعہ رکھنے والے اہل علم کی نگاہ سے نہ ہو، وہ یہ ہے کہ دیا نت کے مسائل پر فتو کی نہ میں آتی ہے اور ممکن ہے کہ درست نہ ہو، وہ یہ ہے کہ دیا نت کے مسائل پر فتو کی نہ دینے کی بڑی وجہ خود معاشر سے میں دیا نت کی کمی اور قضاء شرعی کی عدم دستیا ہی ہے۔

<sup>🗓</sup> حیات محدث تشمیریٌ، تالیف، حضرت مولا ناانظرشاه مسعودیٌ، ص ۲۰ ۲ مط: اداره تالیفات اشرفیه، ملتان

لوگ ظاہری قرائن اورمضبوط شواہد وآ ثار کے برخلاف نیت بیان کرتے ہیں، بسااوقات بەقرائن اس حد تک مضبوط اور نا قابل تر دید ہوتے ہیں کہ سب مل کرٹھویں ا شہادت جیسی قوت رکھتے ہیں اورانہیں ملاحظہ کرنے کے بعددل گواہی دیتاہے اور کھلی آ تکھوں نظر آتا ہے کہ نا قابل انکار حقیقت کو چھٹلانے کی کوشش کی جارہی ہے۔اگر دیانت اس معیار کی ہوتی جس طرح کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی تواسے بنیا داور معیار بنانے میں نه صرف به که کوئی حرج نهین تها، بلکه عین حکم شرعی تها، مگر جب دیانت کا وه معیار نهین ر ہااور دوسری طرف قضاء شرعی بھی موجود نہیں ہے تو ایسے حالات میں مصلحت ِشرعی مفتی کو مداخلت پر مجبور کرتی ہے۔اگرغور کیا جائے تو شریعت میں اس کے نظائر بھی موجود ہیں، مثلاً: دور نبوت میں اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو ایک ہی مجلس میں تین مرتبہ طلاق کے الفاظ د ہرا تااوراین نیت تا کید کی بیان کر تا تو دیانت کے برتر اور اعلیٰ معیار کے پیش نظراس کی تصدیق کی جاتی تھی ہگر جب قلوب کا وہ حال نہ رہاتو دورِ فاروقی میں ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی قرار دی گئیں اور صحابہؓ نے اس پراتفاق کیا۔اس فیصلے کی روح وہی زمانہ کا تغیر اور دیانت کی کمی تھی ۔جس صورت میں بیوی طلاق کا مسله دریافت کرتی ہے، اس صورت میں حکم قضاء برفتو کی دینے کی بہتو جیہ پیش کی جاسکتی ہے کہ بیوی کی حیثیت قاضی کی ہوتی ہے، گویا وہ یوچھنا چاہتی ہے کہ بحیثیت قاضی کے میرے لیے اس مسئلے میں کیا تھم ہے؟ اس لیےاسے حکم قضاء بتادیا جاتا ہے تحکیم میں بھی قضاء کا رنگ نمایاں ہوتا ہے، اس لیے مفتی بحیثیت فیصل اور حکم کے حکم قضاء پر فیصلہ کر دیتا ہے۔

بہر حال عوامل اور اسباب کی جھی ہوں ، مفتی کا اصل منصب دیا نت کا حکم بتانا ہے، اور اسباب کے بیش نظر وہ طلاق کے مسائل میں شوہر کی نیت پر فتو کی دینے کا پابند ہے۔ ظاہری قرائن جسے طلاق کے باب میں دلالت حال سے تعبیر

کرتے ہیں،اس پر فیصلہ فتی نہیں، بلکہ قاضی کا منصب ہے۔

## صری سے دیانہ عدم وقوع

صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، کیکن اگر شو ہر صریح میں طلاق کے علاوہ کسی اورمعنی کا دعوی کرتا ہے تواس کا دعوی قابل قبول ہے یا نامقبول ہے؟ اس کا جواب سلے گزر چکاہے کہ صریح کے استعال کے وقت نیت طلاق کی ہویا کچھ نیت نہ ہو، طلاق واقع ہوجائے گی ۔ تا ہم جس صورت میں شو ہر طلاق کے علاوہ کچھاور نیت بیان کرتا ہے ، اس صورت میں اختلاف ہے،بعض کے نز دیک قضاءٌ تو طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ شو ہرنے صریح کا استعال کیا ہے، مگر دیانة واقع نہ ہوگی ، کیوں کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی ،صاحب بحر علامہ ابن تجیم کا یہی موقف ہے۔ بیعبارت جوایک مسلمہ اصول کی طرح کتابوں میں منقول چلی آرہی ہے کہ صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، یعنی ''الصويح لا يحتاج إلى النية''شخ ابن تُجِيمٌ فرماتے ہيں كه اس سے مراد صرف قضاءً ہے، دیانةً صرت مجھی نیت کا محتاج ہے۔صاحب بحر کا استدلال ایک تو اس جزیے ہے ہے کہ اگر شوہر نے''أنت طالق'' کہا، مگراس کی نیت نکاح کی بندش سے آزادی دیئے کی نہیں، بلکہ قید سے رہائی دینے کی تھی ،اسی طرح اگر وہ کچھاور کہنا جا ہتا تھا مگر سبقت لسانی سے اس کی زبان ہے' أنت طالق' فكل كياتو دونوں صورتوں ميں صرف قضاءً طلاق وا قع ہوگی، دیانۂ نہ ہوگی، کیوں کہاس کی نیت طلاق کی نہھی۔

صاحب بحر کا موقف نقل کرنے کے بعد علامہ شامی ٹے اس کی تردید کی ہے۔ پہلے جزیے کا جواب مید میا ہے کہ شوہرنے صرح کے لفظ سے طلاق کے علاوہ ایک ایسا مطلب مرادلیا ہے جس کا لفظ میں احمال ہے اور دوسرے جزیے میں شوہر کا مقصد ہی بیوی کوطلاق دینے کانہیں ہے،اس لیے دونوں جزئیات سے بیتو ثابت ہوتا ہے کہ صرت کے سے دیتو ثابت ہوتا ہے کہ صرت کے سے دیانۂ طلاق کے وقوع کے لیے شرط ہے کہ شوہر صرت کے میں طلاق کے علاوہ کوئی اور معقول تاویل نہ کرتا ہواوراس کا قصد طلاق کے لفظ سے طلاق دینے کا ہو، مگر بیثا بت نہیں ہوتا کہ صرت کے میں طلاق کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔

دونوں جزئیات کا جواب ذکر کرنے کے بعد علامہ شامیؒ نے اپنی رائے کی تائید میں دودلیلیں پیش کی ہیں: ایک تو یہ کہ اگر شوہر نے '' آنت طالق'' کہا اور پھر کہتا ہے کہ میری نیت بیوی کو نکاح سے آزادی دینے کی نہیں، بلکہ عمل سے آزاد کرنے کی تھی تو ازروئے قضاء ودیانت دونوں طرح طلاق واقع ہوجائے گی ، حالانکہ شوہر نے طلاق کے علاوہ معنی کی نیت کی تھی ، اس لیے چاہیے تھا کہ طلاق واقع نہ ہوتی ۔ دوسرے یہ کہ اگر شوہر نے بطور'' ہزل' طلاق دی تو قضاء ً اور دیانۂ دونوں طرح طلاق واقع ہوگی، حالانکہ ہزل (مزاح) کرنے والے کا مقصد لفظ سے اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وہ سبب کو مل میں لاتا ہے، مگر مسبب کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔

فآوی شامی کا متعلقہ مقام ملاحظہ کرنے کے بعد جو کچھٹہم میں آتاہے، اس کا حاصل میہ ہے کہ صریح سے دیانۂ طلاق کا وقوع نیت پرموقوف نہیں ہے۔جن جزئیات میں عدم وقوع کا ذکر ہے، وہاں کوئی اور شرط مفقو دہے، مثلاً:

شوہرنے لفظ کا قصد نہیں کیا ہے۔

یا شوہر سرت کر زبان پر لا یا ہے، مگر وہ اس لفظ کا مطلب نہیں جانتا ہے۔ یا سبقت لسانی سے صرح اس کی زبان سے نکل گیا ہے۔ یا اس نے طلاق کی اضافت ہوی کی طرف نہیں کی ہے۔ یا پھروہ صرتے کے معنی میں کوئی مناسب، معقول اور قابل قبول تا ویل کرتا ہے۔ اگر درج بالاصور توں میں سے کوئی صورت ہوتو صرتے سے دیائة بھی طلاق واقع نہ ہوگی ، مگر چونکہ اس نے صرتے کا استعال کیا ہے، اس لیے قضاءً اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 🗓

🗓 "ولوقال لها: أنت طالق ثم قال: أردت أنها طالق من وثاق لم يصدق في القضاء ويصدق فيهابينه وبين الله تعالى لأنه نوى مايحتمله كلامه في الجملة." (بدائع الصنائع ، كتاب الطلاق، كتاب الصريح، فصل الصريح، ج: ٣، ص: ١٢١، ط: دار احياء التراث العربي) \_"مطلب في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية (قوله أو لم ينو شيئا) لمامر أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لابد في وقوعه قضاءً وديانةً من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كهاأفاده في الفتح، وحققه في النهر، احترازاً عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا مالم يقصد زوجته, وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاءً فقط، وعمالو سبق لسانه من قول أنت حائض إلى أنت طالق فإنه لا يقع قضاءً فقط، عما لو نوى بانت طالق الطلاق من وثاق فإنه يقع قضاء فقط أيضا ـ وأما الهازل فيقع طلاقه قضاءً وديانةً لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب ، فرتب الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده كما من وبهذا ظهر عدم صحة مافي البحر والأشباه من أن قولهم إن الصريح لا يحتاج إلى النية إنهاهو في القضاء، أما في الديانة فمحتاج إليها أخذا من قولهم: لونوى الطلاق عن وثاق أوسبق لسانه إلى لفظ الطلاق يقع قضاءً فقط أي لا ديانة, لأنه لم ينوه, وفيه نظر, لأن عدم وقوعه ديانة في الأول لأنه صرف اللفظ إلى يحتمله ، وفي الثاني لعدم قصد اللفظ ، و اللازم من هذاأنه يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ عدم التاؤيل الصحيح - أما اشتراط نية الطلاق فلا بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق ويقع ديانة أيضا كها يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق وكذا لو طلق هازلا-" (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب في قول البحر:انالصريح يحتاج في وقوعه ديانة الى النية ، ج٣/٠٢٥ ، ط: سعيد)

## صری سے قضاء طلاق کا عدم وقوع

دیانت پر کلام کے بعداب ہمارے سامنے قضاء کا مسکلہ ہے کہ کن صورتوں میں صرتے سے قضاء بھی طلاق واقع نہ ہوگی ۔اس بار بے میں کوئی واضح اور متعین اصول تو معلوم نہیں، تاہم ایک اصول تشکیل دیا جاسکتا ہے کہ جن صورتوں میں کسی شرط کے مفقود ہونے سے دیانةً طلاق واقع نہ ہو، جیسا کہ بچھلے عنوان میں اس کی مثالیں گزر چکی ہیں ، ان صورتوں میں اگر کوئی ایسامنفی قرینہ بھی موجود ہو جوطلاق کے عدم وقوع پر دلالت کرتا ہوتو شو ہر کا قول قضاء مجھی قابل قبول ہوگا اور عدالت طلاق کے عدم وقوع کا حکم جاری كري كَي ، مثلاً: شو ہر طلاق كالفظ استعال كرتا ہے اور اس ميں كوئي معقول اور قابل قبول تاویل کرتاہے،مثلاً کہتاہے کہ میری نیت اسے نکاح سے نہیں بلکہ قید سے آزاد کرنے کی تھی توازروئے دیانت اس کی نیت معتبر ہے، کیونکہ لفظ میں اس کی گنجائش ہے۔اباگر یمی لفظ اس سے جبر واکراہ کے ذریعے کہلوا یا گیا ہوتو قضاء بھی طلاق واقع نہ ہوگی ، کیونکہ جروا کراہ عدم طلاق کا قرینہ ہے۔ قاضی چونکہ ظاہر پرعمل کا مکلف ہے، اس لیے جب خارجی ذریعے سے اس کی نیت کی تصدیق ہوگئ تو قاضی اس کے مطابق فیصلے کا یابندہے۔اس اصول کومزید وسعت دی جاسکتی ہے، مثلاً شوہر طلاق کا تکرار کرتا ہے اور نیت تا کید کی بیان کرتا ہے توعنداللہ اس کی نیت مقبول ہے، کیونکہ اس کا کلام تاکید کا امکان رکھتا ہے، گر عدالت اس کی نیت کو خاطر میں نہیں لائے گی ، کیونکہ اصل عدم تا کید ہے اور شوہر کا بیان ظاہر کے خلاف ہے، لیکن اگر ظاہر سے بھی شوہر کی تصدیق ہوجائے اس طرح کہ عرف میں اس لفظ کو تا کیداً و ہرانے کا رواج ہوتو عدالت بھی عدم وقوع کا حکم جاری کرے گی ۔اسی طرح شو ہر کا کلام صریح اضافت سے خالی ہے اور وہ طلاق کی نیت کا بھی ا نکار کرتا ہے تو دیانت میں طلاق واقع نہ ہوئی ،اس کے ساتھ اگر کوئی قریبہ بھی ایسا نہ ہوجس سے بیوی کوطلاق دینے کا غالب ذہن بتا ہوتو قضاء بھی طلاق واقع نہ ہوگی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ صرت کے سے اگر کوئی اور مطلب اور معنی مراد لیا جائے اور صرت کمیں اس کا اختال ہوتو دیانۂ طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس کے ساتھ کوئی قرینہ بھی ایسا ہوجوغیر طلاق پر دلالت کرتا ہوتو قضاء بھی طلاق نہ ہوگی ۔ 🎞

# کنا پیے ہے وقوع وعدم وقوع

کنایہ میں حل طلب سوال یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی نیت کیا تھی؟ اس نے کس غرض اور نیت سے کنایہ کا استعال کیا ہے؟ اگر شوہر خود اظہار کرلیتا ہے کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا تھا تو اس کی نیت معتبر اور اس کا بیان قابل قبول اور اس کی بیوی پر طلاق واقع سمجھی جائے گی، کیوں کہ خود شوہر سے بڑھ کرکون اس کے قول کا شارح اور نیت کا ترجمان ہوسکتا ہے؟ لفظ اس کی نیت کا ساتھ دیتا ہے اور اس تہمت کی بھی نفی ہوجاتی ہے کہ اس نے تخفیف کی غرض سے اپنی نیت طلاق کی بیان کی ہے۔ اگروہ طلاق کی نیت کا افکار کرتا ہے تو یہ بات بے غبار اور غیر اختلاق کی بیان کی ہے۔ اگروہ طلاق کی نیت کا بلکہ دلالت حال کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کر ہے گا، مگر مفتی دلالت حال کو زیر غور لانے کا پابند بلکہ دلالت حال کو مذاخر رکھ کر فیصلہ کر رے گا، مگر مفتی دلالت حال کو زیر غور لانے کا پابند

 <sup>□ &</sup>quot;لونوى به الطلاق عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ، ولو مكرها صدق قضاء أيضًا (قوله صدق قضاء) أى كمايصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الإيقاع وهى الإكراه . " (المرجع السابق ، ج . ٣٠ ، ص . ٢٥١ ، ط . سعيد )

\_ "ولو نوى به الطلاق عن و ثاق دين (قوله دين) أى تصح نيته فيها بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه فيفتيه المفتى بعدم الوقوع, أما القاضى فلا يصدقه ، ويقضى بالوقوع لأنه خلاف الظاهر بلاقرينة ـ "(رد المحتار ، كتاب الطلاق ، ج: ٣، ص: ٢٥١ ، ط: سعيد)

نیت نه ہوتو کنایہ سے عند الله طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ جو اب یہ ہے کہ نیت نه ہوتو ازروئے دیانت طلاق واقع نه ہوگی ،اگر چپقرائن اور آثار وقوعِ طلاق پر دلالت کرتے ہوں:

"(قوله قضاء)قيد به لأنه لا يقع ديانةً بدون النية ، ولو وجدت دلالة الحال ، فوقوعه بواحد من النية أو دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط كماهو صريح البحر وغيره."

الحاصل اگرنیت اور دلالت دونوں نہ ہوں تو نہ دیانةً طلاق ہے نہ قضاءً۔

اگردونوں ہوں یاصرف نیت ہوتو دونوں طرح طلاق واقع ہے۔اگر نیت نہ ہو، گر دلالت حال موجود ہوتو دیانۂ غیروا قع اور قضاءً واقع ہے۔



ا ضافت کا بیان

## يندر ہواں فائدہ

### اضافت كابيان

اضافت کا لفظ ایک اصطلاح کے طور پر مختلف علوم وفنون میں استعال ہوتا ہے، گر یہاں اس کا فقہی مفہوم مراد ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ شوہر طلاق دیتے وقت اس کی نسبت بیوی کی طرف کرے۔ بیوی کی طرف نسبت اس لیے ضروری ہے کہ وہ طلاق کامحل ہے اور محل نہ ہوتو وطلاق نہیں ہوتی ، جمام کتب اس شرط کے ضروری ہونے نہ ہوتو وطلاق نہیں ہوتی ، جمام کتب اس شرط کے ضروری ہونے پر منفق ہیں اور بہت سے مسائل میں طلاق کے عدم وقوع کی وجہ اسی عدم اضافت کو قرار دیا گیا ہے۔ فقہا کہیں کھتے ہیں کہ: ''لتو کہ الإضافة إلیها '' اور کہیں صراحت کرتے ہیں کہ:''لأنه ما أضاف الطلاق إلیها '' طلاق کے ذکر میں فقہانے جو تمثیلات پیش کی ہیں، کہن نہ اضافت الطلاق الیها '' طلاق کے ذکر میں فقہانے جو تمثیلات پیش کی ہیں، وہ بھی سب کی سب اضافت پر مشتمل ہیں، جیسے: ''أنت طالق ، طلقت کی، طلقت ہا مطافق وغیرہ' علامہ ابن عابرینؓ ایک اصول کے طور پر لکھتے ہیں:

"... لا بد في وقوعه قضاء و ديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق اليها..."

<sup>(</sup>المحتار على الدر المختار، كتاب الطلاق، مطلب في قول البحر: ان الصريح...ج. ۳. مريد دان الصريح...ج. ۳. مريد ۲۵۰ مط

#### اضافت بإنيت

طلاق کے معاملے میں اضافت کے ضروری ہونے میں تو کلام نہیں ، کیکن جب اضافت نہ ہویا ہوگر صرح نہ ہوتو پھر شوہر کی نیت دیکھی جائے گی کہ اس کا منشا بیوی کو طلاق دینے کا تھا یانہیں؟ اگروہ بیان کر دیتا ہے کہ اس کا مقصد اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا تھا تو طلاق واقع سمجھی جائے گی اور یوں قرار دیا جائے گا کہ اگر چیلفظوں میں اضافت مفقو دہے، مگرنیت میں موجود ہے:

"لا يقع في جنس الإضافة إذا لم ينو لعدم الإضافة إليها-" تا ترجمه: ....." اضافت والے امور ميں جب نيت نه ہوتو بيوى كى طرف اضافت نه ہونے پرطلاق واقع نه ہوگى۔"

یہ حوالہ اس بارے میں صری ہے کہ اضافت کی عدم موجودگی میں نیت ضروری ہے اور اگر نیت بھی نہت ضروری ہے کہ اضافت یا نیت بھی نہ ہوتو طلاق نہ ہوگی منطقی زبان میں یہ قضیہ مانعۃ الخلو ہے کہ اضافت یا نیت میں سے کسی ایک کا وجود کافی ہے اور اگر دونوں معدوم ہوئے تو تھم بھی معدوم ہوگا۔

## اضافت یا نیت کی ضرورت کیوں؟

نیت اور اضافت میں سے کسی ایک کا ہونا اس لیے شرط ہے کہ اگر بید ونوں نہ ہوں، یعنی نہ تو شوہر نے ہیوی کی طرف اضافت کی ہواور نہ ہی اس کی نیت اپنی ہیوی کو طلاق دینے کی ہواور محض اس بنا پر طلاق کے وقوع کا فتو کی دیا جائے کہ اس نے طلاق

الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالالفاظ الفارسية، ج:١، ص: ٣٨٢، ط: رشيديه

کالفظ ذکر کیا ہے تو پھرلازم آئے گا کہ ہراس شخص کی بیوی کوطلاق پڑجائے جوطلاق کا لفظ زبان پرلائے ، حالانکہ ایسانہیں ہے، قرآن وحدیث میں بار بارطلاق کالفظ آیا ہے، دینی کتابیں اس کے ذکر سے بھری پڑی ہیں ،مسلمان ان کتب کو پڑھتے ہیں ، اساتذہ ان کا درس دیتے ہیں ،طلبہ ان کا تکرار کرتے ہیں ، اس طرح بار باریہ لفظ زبانوں پر آتا ہے، مگر چونکہ نہ اضافت ہوتی ہے اور نہ اپنی بیوی کوطلاق دینے کی نیت ہوتی ہے ، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔

#### اضافت اورنیت .....احتمالی صورتیں

اضافت اور نیت جدااورالگ الگ چیزیں ہیں اور طلاق کے وقوع کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کا وجود شرط ہے،اس لحاظ سے دونوں کو ملا یا جائے تو کل چارصور تیں بنتی ہیں، یعنی دونوں موجود ہوں، دونوں مفقو دہوں، دونوں میں سے کوئی ایک مذکور ہو۔

ا: .....دونوں موجود ہوں تو وقوع طلاق میں کوئی کلام نہیں، کیوں کہ کسی ایک کا وجود بھی کافی ہے، چہ جائیکہ دونوں موجود ہوں۔

۲:.....دونو لنه بهول توعدم وقوع يقيني ہے، خانيه اور خلاصه وغيره ميں ہے كه:
 "رجل قال لأمرته في الغضب: "اگرتو زن من سه طلاق" مع حذف
 الياء لايقعي إذا قال: لم أنو الطلاق، لأنه لما حذف لم يكن مضيفا
 إليها\_" []

' دلیعنی ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو میری بیوی ہے تو تین طلاق' اور یوں نہ کہا کہ مجھے تین طلاق' تو طلاق واقع نہ ہوگی ، جب وہ

الفتاوى الهندية, كتاب الطلاق, الفصل السابع في الطلاق بالالفاظ الفارسية, ج:١، ص: ٣٨٢ ط: رشيديه

یہ کیے کہ میری نیت طلاق کی نہتھی ، کیوں کہ جب اس نے'' تجھے'' کا لفظ نہ کہا تو طلاق کی اضافت بیوی کی طرف نہ کی۔''

مذکورہ بالا جزیے میں جب شوہر نے '' تجھے'' نہ کہا تو اضافت نہ ہوئی اور جب اس نے اظہار کردیا کہ میراارادہ طلاق کا نہ تھا تو نیت کی بھی نفی ہوگئ اور اور جب دونوں نہ پائے گئے تو طلاق بھی نہ ہوئی۔ اس قسم کے کئی جزئیات کتب میں مذکور ہیں، مثلاً محیط میں ہے کہ ایک شرافی نے اپنی ہیوی سے کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھے طلاق دوں ؟ ہیوی نے کہا '' ہاں!'' چاہتی ہوں، تو خاوند نے کہا کہ اگر تو میری ہیوی ہے تو ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، اٹھ اور میرے پاس سے نکل جا۔ خاوند کا بیان ہے کہ میں نے اس کہنے سے طلاق مرا زنہیں لی تو اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک نشے والے کی ہیوی بھاگئی، اس نے تعاقب کیا، مگراُ سے پکڑنہ سکا تو اس نے کہا تین طلاق موگی۔ اسی طرح ایک نشے کے ساتھ، اب اگر وہ کہہ دے کہ میں نے اپنی ہیوی کے اراد سے سے کہا ہے تو طلاق ہوگی اور اگر پکھی نہ کہتو طلاق نہ ہوگی۔

سا: .....تیسری صورت میر ہے کہ اضافت نہ ہو گرنیت ہو۔ اس صورت میں بھی طلاق ہوجائے گی۔ پچھلے حوالہ جات میں صرف عدم اضافت کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کے ساتھ عدم نیت کو بھی ضروری تھہرایا گیا ہے، جس کا کھلا اور صاف مفہوم میر ہے کہ اگر لفظوں میں اضافت ہو تو طلاق واقع ہے۔ اس موضوع پر حوالہ جات آگے نیت کے بیان میں درج کیے جائیں گے۔

۲۰: ..... چوتھی صورت ہیہ کہ نیت نہ ہو مگر اضافت ہو۔اس صورت کا حکم بھی واضح ہے کہ طلاق ہوجائے گی ، کیوں کہ نیت یا اضافت میں سے کوئی ایک موجود ہے ، مگر جب

اضافت لفظوں میں نہ ہو بلکہ معنوی ہوتو بیصورت سب سے زیادہ الجھن پیدا کرتی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ نظری حیثیت سے اضافت کا مسکلہ بڑا واضح ، الجھن سے یاک اور اختلاف سے خالی نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں اس مسئلے کی عملی تطبیق کا فی مشکل ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ اضافت کا مسله باوجود مختصر ہونے کے فقہ کے چندا کجھے ہوئے اور پیچیدہ مسائل میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ بلندیا پیفقہانے اُسے الگ سے موضوع بحث بنایا ہے۔اس پیچیدگی کا سبب جزئیات کا اختلاف اوران کا باہم تعارض نظر آتا ہے۔ ایک اصول کی حیثیت سے بیمسلمہ اور متفقہ قاعدہ ہے کہ وقوع طلاق کے لیے اضافت ضروری ہے، مگر کہیں بظاہرا ضافت نہیں ہوتی اور طلاق واقع ہوتی ہے اور کہیں شوہر کے الفاظ میں اضافت مفقو دنظر آتی ہے، مگر وقوع کا حکم لگادیا جاتا ہے، بعض جزئیات میں مذاکرۂ طلاق کی صورت ہوتی ہے اور شوہر بیوی کے مطالبے پر اس سے مخاطب ہوکر طلاق کے الفاظ ادا کرتا ہے، یعنی اضافت معنوبیر موجود ہوتی ہے، مگر تھم عدم وقوع طلاق کا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ تھم اس کے برعکس ہوتا ہے۔بعض مسائل میں طلاق واقع سمجھی حاتی ہے، مگریہ کہ شوہر حلفیہ انکار کردے اور بعض میں شوہر کا اتنی وضاحت دے دینا کافی ہوتاہے کہاس کاارادہ طلاق کا نہ تھا۔

# حفزت تشميرن كي تحقيق

امداد المفتین میں حضرت مفتی شفیع صاحبؓ نے حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؓ کا رسالہ شامل کیا ہے، جس کا نام'' حکم الإنصاف فی الطلاق الغیر المضاف'' خود حضرت مفتی صاحبؓ، حضرت مفتی صاحبؓ، حضرت مفتی صاحبؓ، حضرت گنگوہیؓ، شیخ الہندؓ اور مفتی عزیر الرحمن سمیت بڑے بڑے اکا براہل فاویٰ کے حضرت گنگوہیؓ، شیخ الہندؓ اور مفتی عزیر الرحمن سمیت بڑے بڑے اکا براہل فاویٰ کے

تصدیقی دستخط ثبت ہیں۔رسالہ ایک سوال کے جواب میں ہے اور جواب میں فقہا کی جو عبارتیں صرح اضافت نہ ہونے کی صورت میں مختلف نظر آتی ہیں، ان کے درمیان نظیق دی گئی ہے اور خود ہی حضرت تشمیر گئے نے تمام بحث کا نچوڑ اور خلاصہ بھی بیان فرمادیا ہے، چنانچے فرماتے ہیں:

' ومحصل این مقاله آئکه در تطلیق اضافت صریحه ضرور نیست و نه اضافت معنوبیدلا بدیداست''

چند سطور کے بعدر قم فرماتے ہیں کہ جن عبارات میں عدم وقوع طلاق کا ذکر ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ نہ شوہر کی نیت ہوا ور نہ اس لفظ سے طلاق دینے کا عرف ہو:

''.....عرم وقوع آل وفت است كه ارادهٔ طلاق زن نه باشد، نه عرف جارى باشدـ''آ

# حضرت تھا نوی کی تحقیق

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ؓ نے باہم متعارض ومتصادم عبارات کے درمیان جوڑ اس طرح بٹھایا ہے کہ وقوع طلاق کے لیے مطلق اضافت تو شرط ہے، لیکن صرح اضافت شرط نہیں ہے اور مطلق اضافت کا وجود کسی مضبوط اور قوی قریبے کے مرہون منت ہوتا ہے، اگر قریبہ ضعیف اور کمز ور ہوتو وہ اضافت کی شرط پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بیسوال کہ قریبۂ کب قوی ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی ؓ کھتے ہیں کہ: استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ بیقریبۂ چاوشم پر ہے:

ا:....صرتح اضافت

۲:....نیت

س:....سوال میں اضافت

۳:....عر**ف** 

آخر میں بطور نتیجہ اور حاصل کے لکھتے ہیں کہ جن جزئیات میں عدم وقوع طلاق کا حکم ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان میں صریح اضافت موجود نہیں، بلکہ سرے سے اضافت ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ سے جے:

''الجواب:از قواعد وجزئيات چناں مي نمايد كه شرط وقوع طلاق مطلق اضافت ست، نه که اضافت صریح،آریتحقق مطلق اضافت مجارج ست بقرآئن قویه، وقرائن ضعفه محتمله درآن کافی نیست بیس درجز ئیاتیکه تحكم بعدم وقوع كرده اند،سبش نه آنست كه درواضافت صريحه نيست، بلكهسبب آن ست كه دروقرينه ټوبيه براضافت قائم نيست \_ وآل قريبنه به تتتع چندقشم است ـ اول:صراحت اضافت وآن ظاہر است کما قولیہ اینکت \_ دوم: نیت کمافی قوله عینت امو أتبی، وازعبارت خلاصه 'و إن لم يقل شيئا لايقع ''شهرنه كرده شود كه نيت بلا إضافت صريحه كافي نيست، زيراكم عنى لايقع أى لا يحكم بوقوعه مالم يقل عنيت است جراكم كه بدون اظهار نا دى ديگرال راعلم نيت چگونه مي توال باشد، فإذا قال: "عنيت" يقعى لا لقو له عنيت، لأنه ليس موضوعا للطلاق بل بقو له سه طلاق مع النية فافهم فإنه متعين متيقن \_سوم: اضافت دركلام سائل كما في قوله' ` دادم' ` في جو اب قولها' ' مراطلاق ده' ولهذا ثلث واقع شود لتكوارها ثلاثا، ورنه كلام ' داوم' نه برائے طلاق موضوع است ونه برائ عدد ثلثه چهارم: عرف کما فی روایة الشامی: الطلاق بلزمنی "پس در جزئیات یکه به قرائن مفقود باشند طلاق واقع نه خوابد شد، لا لعدم الإضافة الصریحة بل لعدم مطلق الإضافة ، پس بری تقریر در مسائل بیج گونه تدافع نیست ، هذا ماعندی و لعل عندغیری أحسن من هذا ۔ []

# حضرت مولا نا ظفراحمه عثا فی کی رائے

امدادالا حکام مین' إذ الة الإغلاق عن إضافة الطلاق''ک نام سے اضافت کے مسئلے پر ایک مستقل رسالہ موجود ہے۔اس رسالے میں جزئیات کا تعارض بایں الفاظ دور کیا گیاہے:

''جن جزئیات میں اضافت صریحہ نہ ہونے کی وجہ سے عدم وقوع کا تھم مذکور ہے، ان کا مطلب یہی ہے کہ اگر زوج اراد ہ طلاق زوجہ کا انکار کرے اور قرائن بھی اراد ہ زوجہ پر قائم نہ ہوں تو طلاق واقع نہ ہوگ، لیکن اگر قرائن اضافت الی الزوجہ پر قائم ہوں تو قضاءً بہر حال واقع ہے جب کہ اضافت معنو یہ خطاب بااثبارہ موجود ہی .....' تا

اس اقتباس کا حاصل ہیہ کہ اگر اضافت معنوی ہوا ور قرینہ بھی اضافت پر قائم ہوتو قضاءً طلاق واقع ہے اور اگر قرینہ نہ ہوا ور نیت بھی نہ ہوتو طلاق واقع نہیں ہے۔ مولانا ظفر احمد عثانیؓ کی جوسوچ نذکورہ رسالے کے پس پشت ہے اور جس سے کام لے کر انہوں نے جزئیات کا تعارض حل کیا ہے، وہ قضا اور دیانت کا فرق ہے، مگر اس سوچ کے بارے

<sup>🗓</sup> امدا دالفتاوي، كتاب الطلاق، ۲ م ۴ م ۴ ، ط: دارالا شاعت

<sup>🖺</sup> امدادالا حکام ، ج: ۲،ص: ۹۴ س،ط: دارالعلوم کراچی

میں اپنا تذبذب بھی ظاہر کردیا ہے، رسالے کے اختام پرتحریر فرماتے ہیں:

''حضرت شخ نے اس تحریر کو ملاحظہ فر ما کر ارشاد فر ما یا کہ: میر ہے نزدیک فقہا کی عبارات مطلقہ در باب عدم وقوع بسبب عدم اضافت کو دیانت پر محمول کرنا تقیید اطلاق ہے، کیونکہ لایقع میں نکرہ تحت نفی ہے جو عام ہے، اس کو بلادلیل خاص نہیں کر سکتے ، ہاں! یقع نکرہ تحت الا ثبات ہے جو عموم میں نص نہیں ، اس لیے بہتر سے ہے کہ اس کو عدم وجو وقر ائن پر محمول کیا جائے اور عبارات مفیدہ کو قر ائن پر ، کما فی الحواب قلت والیہ یمیل قلبی و لکن فی النفس بعد شیء و لعل الله یحدث بعد ذلک آمرً ا۔' آ

<sup>🗓</sup> المرادالاحكام، كتاب الطلاق، إزالة الإغلاق عن إضافة الطلاق، ١٠/٠ ، ط: دار العلوم كرا في

# مباحث گزشته کا خلاصه

گزشته سطور میں اکابر کی تحقیقات ہم ملاحظہ کر چکے، اگر ان تحریرات کے ساتھ دیگر اکابر اہل فتو کی کے فقاو کی جات بھی سامنے رکھے جائیں تو مجموعی حیثیت سے اضافت کے مسئلے کی چندصور تیں نکلتی ہیں، اضافت کے مسئلے کوصور توں پر تقسیم کرنے کا فائدہ سے کہ مسئلے کافہم وضبط آسان ہوجا تا ہے اور ہر جزئیدا پنی جگہ درست معلوم ہوتا ہے۔

## پېلى صورت:

اگرشو ہرنے طلاق کی نسبت بیوی کی طرف نہ کی ہو، مگروہ اپنی نیت بیوی کو طلاق دینے کی بیان کرتا ہے تو نیت کی وجہ سے اضافت موجود تسلیم کی جائے گی اور طلاق واقع ہوگی:

''.....عدم وقوع آل وقت است که ارادهٔ طلاق زن نه باشد، نه عرف جاری باشد۔'آ جاری باشد۔'آ ''وقوع طلاق کی اضافت گفظی ضروری نہیں، بلکہ اضافت معنوی بھی کافی

<sup>🗓</sup> امدادالمفتین، کتاب الطلاق، رساله تهم الانصاف، ص: ۸ • ۵

ہوجاتی ہے، اضافت ِمعنویہ کے لیے نیت یا عرف دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔' 🗓

امدادالفتاوی کا جومفصل اقتباس ماقبل میں گزرا،اس میں مذکور ہے کہ اضافت کا تحقق نیت سے بھی ہوتا ہے:''دوم: نیت کے مافی قولله عینت امر أتبی۔''امدادالفتاوی میں ایک اور فتوی درج ہے،جس کا عنوان ہے:''وقوع طلاق بلا تصریح اسم وبلا خطاب زوجۂ'اور جواب میں ذکر ہے کہ''چونکہ دل میں این ہی منکوحہ کوطلاق دینے کا قصدتھا، لہذا تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ آ

''……اس نے طلاق کی نسبت اور اضافت اپنی بیوی کی طرف نہیں کی اور نہاں کا نام لیا، نہاشارہ کیا اور اس کی غرض بھی اپنی زوجہ کو طلاق دینے کی نہیں ، البندا اس صورت میں اس کی زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔'' ﷺ ''…… ہرگاہ زید علفتہ است کہ ازیں لفظ طلاق طلاق ، زوجہ ام مراد نیست، زوجہ اش مطلقہ شود بدو طلاق ، وہرگاہ بعد از اں در ال مجلس یا مجلس دیگر گفتہ کلمات ……ازیں لفظ یک طلاق بائد برزوجہ اش واقع شد ……'' آ

#### د وسری صورت:

تمام اردواور عربی فقاوی اس پر متفق ہیں کہ اگر لفظوں میں اضافت ہوتو وقوعِ طلا ق میں کوئی شک وشبخہیں ، مثلاً: شوہرا پنی ہیوی کا نام لے یا اس کا نسب یا کنیت یا لقب یا

<sup>🗓</sup> مفتی و لیحسن ، ۲۳ ربیج الثانی ۹۳ ۱۳ هه ماخوذ از رجسٹر: ۱۰ مص: ۱۴

<sup>🖺</sup> امدا دالفتاوي، ج: ۲،ص: ۲۲، ۴، ط: مکتنیه دارالعلوم کراجی

<sup>🖺</sup> فياويٰ دارالعلوم ديوبند، كتاب الطلاق، ٩ / ٣ ١٣ ط: دارالاشاعت كراچي

<sup>🖺</sup> فأوي دارالعلوم ديوبند، ج: ٩، ص: ١٢٩، ط: دارالاشاعت كراچي

#### عرفیت ذکرکرے:

"... لو ذكر اسمها أو اسم أبيها أو اسم أمها أو ولدها, فقال: عمرة طالق أو بنت فلانة أو أم فلان, فقد صرحو بأنها تطلق..." [

#### تىسرى صورت:

تیسری صورت بیہ ہے کہ شوہر کے کلام میں تو بیوی کی طرف اضافت نہ ہو، گراس کا کلام کسی ایسی بات کے جواب میں ہوجس میں اضافت مذکور ہوتو اصول فقہ کے قاعدے اور زبان کے محاورے کے تحت اضافت موجود مانی جائے گی ، کیوں کہ بیہ اصولی قاعدہ ہے کہ جواب میں سوال کا اعادہ ہوتا ہے اور عرف عام میں ایک' ہاں''یا ''کولمی چوڑی تقریر کا جواب سمجھا جاتا ہے۔علامہ شامی کھتے ہیں:

"وفى الخانية:قالت له: طلقنى ثلاثا فقال فعلت, أو قال طلقت وقعن... ان طلقنى أمر بالتطليق, وقوله طلقت تطليق فصح جوابا, والجواب يتضمن إعادة ما فى السؤال "آلا المادالفتا وكل كحوال سكر رجكا بكه:

''سوم:اضافت در كلام سائل كما فى قوله ' دادم' نى جواب قولھا'' مراطلاق ده' ولہذا ثلث واقع شودلتكوار هاثلاثا۔''

کفایت المفتی میں بھی اس مضمون کا فتوی مذکور ہے:

''سوال: زیدنے اپنی منکوحہ کے بارے میں بحالت غصہ زبان سے تین طلاق

الردالمحتار كتاب الطلاق ، مطلب سن بوش يقع به الرجعي ، ٣/٢٢٨ ، ط: سعيد

<sup>🗹</sup> ر دالمحتار ۲/۲۹۴ ط:سعید

کالفظ نکالا ، بلااضافت کسی کے ، زید نے جو تین طلاق کالفظ زبان سے نکالا تو زید کے دل میں کچھ جمی نہیں تھا؟

درج ذیل جزئیات میں وقوع طلاق کی وجہ یہ ہے کہ سوال میں اضافت موجود ہے:
"لو قال: طالق، فقیل له: من عنیت؟ فقال: امر أتبی، طلقت امر أتله." []
ترجمہ: ......" اگر شوہر نے کہا کہ طلاق ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ
کس کو؟ تواس نے کہا کہ میری ہوی کو، تواس کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی۔"
د تواس نے کہا کہ میری بیوی کو، تواس کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی۔"
د تواس نے کہا کہ میری بیوی کو، تواس کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی۔"

'قالت: طلاق برست تواست، مراطلاق کن' فقال الزوج:''طلاق می کنم''، و کرد ثلقًا، طلقت ثلثًا۔'' الله

<sup>🗓</sup> ردالمحتار، كتاب الطلاق، ۲۲۸/۳، ط: سعيد

الفتاوى الهندية, الفصل السابع, ج: ١, ص: ٣٨٨، ط: رشيديه

ترجمہ: ..... '' بیوی نے کہا: ''طلاق تیرے اختیار میں ہے، مجھے طلاق دے۔ '' تو جواب میں خاوند نے کہا: '' میں طلاق دیتا ہوں '' اور تین مرتبہ بیالفاظ دہرائے تو تین طلاقیں بیوی کو پڑ گئیں۔ '' ہند بیمیں بحوالہ ذخیرہ مذکور ہے:

"سئل شمس الائمة الأوزجندى عن امرأة قالت لزوجها لو كان الطلاق بيدى لطلقت نفسى ألف تطليقة فقال الزوج: "من هزار دادم" ولم يقل: "دادم ترا"قال: يقع الطلاق \_" []

ترجمہ: .....ثمن الائمہ سے سوال ہوا کہ ایک عورت نے کہا کہ اگر طلاق میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اپنے آپ کو ہزار طلاقیں دے ڈالتی ،جس کے جواب میں شوہرنے کہا کہ میں نے ہزار دے دیں اور بیانہ کہا کہ تجھے دیں توامام شمس الائمہ ؓ نے فرمایا کہ طلاق ہوگئی۔

بعض جزئیات میں شوہر کا کلام ہوی کے جواب میں ہے، مگراس کے باوجود طلاق واقع نہیں ہے، جس کی وجہ بیہ ہے کہ شوہر صرف بیوی کے جواب پراکتفانہیں کرتا، بلکہ کوئی زائد بات کہہ جاتا ہے جس سے اس کا کلام بیوی کا جواب نہیں رہتا، بلکہ ابتدائی کلام بن جاتا ہے اوراضافت کی شرط مفقود ہونے سے طلاق بھی واقع نہیں ہوتی:

"سئل نجم الدين عمن قالت له امرأته مرا برگ باتوباشيدن نيست, مراطلاق ده, فقال الزوج: چوں توروئے طلاق داده شد وقال لم أنو الطلاق هل يصدق؟قال: نعم, ووافقه في هذا الجواب بعض الائمة\_" [

ترجمہ: .....''امام نجم الدین ﷺ ہے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا

<sup>🗓</sup> الفصل السابع الطلاق بالالفاظ الفارسية، ١/٣٨٢ ط: يشاور

<sup>🖺</sup> الفتاوي الهندية، ١/٣٨٥ ط: يشاور

جس سے اس کی بیوی نے کہا کہ میراتمہارے ساتھ گزارہ نہیں ہوتا، مجھے طلاق دے دے، شوہر نے کہا: تیری جیسی شکل والی کوطلاق دی ہوئی ہے اور کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو کیا اس کی بات معتبر ہوگی؟ تو امام نجم الدینؓ نے فرمایا کہ: ہاں! بعض ائمہ کا بھی یہی جواب ہے۔''

# چونقی صورت:

یہ ہے کہ شوہر کے کلام میں اضافت مذکور ہو، نہ ہی اس کا کلام جواب کے طور پر ہو، کین عرف میں وہ لفظ یا تعبیر طلاق کے لئے مخصوص ہوا ورجب وہ لفظ ہولا یا تعبیر اختیار کی جاتی ہوتو اس سے بیوی کو طلاق دینا ہی سمجھا جاتا ہو، جیسے: '' طلاق مجھ پر لازم ہوگا'۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؓ کے جس رسالے کا پیچھے حوالہ گرر چکا ہے، وہ دراصل ایک ایسے سوال کے جواب میں تحریر کیا گیا ہے کہ شوہر نے طلاق دی گربیوی کی طرف اضافت نہیں کی، حضرت کشمیریؓ نے شوہر کے عرف کو بنیا و بناتے ہوئے لفظی اضافت کے بغیر بھی وقوع طلاق کا فتوی دیا۔ امداد الفتاوی میں بھی ہی ہوئے کہ عرف ہونی واب میں تحریر کیا ایک سوال کے جواب میں تعریر کی ایک سوال کے جواب بین تحریر کیا گیا ہے کہ موتو کی میں بھی میں تحریر کیا گیا ہے کہ موتو د مانی جائے گی۔ مفتی ولی حسن ٹوئی ؓ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

''.......قوع طلاق کے لیے اضافت لفظی ضروری نہیں، بلکہ اضافت معنوی بھی کافی ہوجاتی ہے، اضافت معنویہ کے لیے نیت یا عرف دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل عرف عام ہے کہ لوگ ان الفاظ سے بیویوں کوطلاق دیتے ہیں .....حاصل کلام بیہ کہ یہاں نیت ادرع ف موجود ہیں، اس لیے اضافت معنویہ کا تحقق ہوگیا.....'الل

<sup>🗓</sup> کتیه (مفتی) ولیحسن، ۲۳ رئیج الثانی ۹۳ ۱۳ هه ماخوذ از رجسٹر: ۱۰ مص: ۱۴

#### شامی میں ہے:

"وسيذكر قريبا أن من الألفاظ المستعملة:الطلاق يلزمنى، والحرام يلزمنى، وعلى الطلاق، وعلى الحرام، فيقع بلا نية للعرف الخ، فأوقعوبه الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة إليها صريحا، فهذا مؤيد لما فى القنية، وظاهره أنه لايصدق فى أنه لم يردامر أته للعرف، والله أعلم... وإنما كان ما ذكره صريحا، لأنه صار فاشيا فى العرف استعماله فى الطلاق، لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال، وقد مر أن الصريح ما غلب فى العرف استعماله فى الطلاق, بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أى العرف استعماله فى الطلاق، بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أى العرف استعماله فى الطلاق، بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أى العرف استعماله فى الطلاق، بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أى العرف استعماله فى الطلاق، بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أن العرف النه المناه فى الطلاق، بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أى العرف المناه فى الطلاق، بحيث لا يستعمل عرفا الله عرفا المناه فى الطلاق، بحيث لا يستعمل عرفا الله في الطلاق، بحيث لا يستعمل عرفا الله في الطلاق المناه في الطل

ترجمہ: ..... 'مصنف عقریب بیان کریں گے کہ طلاق کے لیے مستعمل الفاظ میں سے یہ بھی ہیں کہ: 'طلاق مجھ پر لازم ہوگی، حرام مجھ پر لازم ہوگی، حرام مجھ پر لازم ہوگا، مجھ پر طلاق اور مجھ پرحرام' نیت نہ ہو پھر بھی عرف کی وجہ سے ان الفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گی ..... بیوی کی طرف صرت اضافت نہ ہونے کے باوجودان سے طلاق کو واقع قرار دینے سے قنیہ کی عبارت کی تائید ہوتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اگر شوہر کہے کہ میرا مقصد اپنی بیوی کو طلاق دینا نہ تھا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ عرف میں اس سے طلاق دینا نہ تھا تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ عرف میں اس وجہ سے ہے کہ عرف میں طلاق کے لیے اس کا استعال بہت ہی عام ہے، لوگ اس کے علاوہ طلاق کا کوئی لفظ جانتے ہی نہیں ہیں، اور مردوں کے علاوہ کوئی اس کے ذریعہ حلف بھی نہیں اٹھا تا ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ صرت کے صرت کے میں کی عرف میں زیادہ استعال طلاق کے لیے ہوتا کے سے حرت کا سے کہ وتا

تا عمدة الرعاية على شرح الوقاية, كتاب الطلاق, فصل في كنايات الطلاق, ٢٨١/٣، ط:دار الكتب العلمية, بيروت

## ہو، چاہے جس زبان کا بھی ہو۔''

## يانچويں صورت:

اگرمعنوی اضافت موجود ہے، مثلاً شوہرا پنی بیوی سے مخاطب ہے، مگروہ صاف لفظوں میں طلاق کی نسبت بیوی کی طرف نہیں کرتا ہے، نہ ہی اس کے الفاظ کسی ایسے سوال کے جواب میں ہیں جس میں اس کی بیوی کی طرف اضافت موجود ہے اور وہ طلاق کے کوئی ایسے کلمات بھی استعال نہیں کرتا جن سے اس کے عرف میں طلاق دینے کا رواج ہے تو پھرمعنوی قرائن وشواہد کوزیرغور لا یا جائے گا،اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہوجس سے غالب قیاس پیبنتا ہو کہ شوہر کی مراد اپنی بیوی کوطلاق دینا ہے تو طلاق کے وقوع کا تحکم کیا جائے گا،البتہ اگرشو ہر کا بیان بیہو کہ اس کا ارادہ اپنی بیوی کوطلاق دینے کا نہ تھا تواس سے حلف لیا جائے گا، کیونکہ قرینے کی وجہ سے اگر چہ وقوع طلاق کا اخمال قوی ہوجا تا ہے، مگریقینی نہیں ہوتا اور اس کے کلام میں بہر حال طلاق کے علاوہ کی گنجائش موجود ہوتی ہےاور جب اس کا کلام محمل ہے تو وہ رعایت کا بھی مستحق ہے، تا ہم قرینے کی اور مضبوط قرینے کی موجود گی سے چونکہ اس کے موقف کے برخلاف وقوع کا ذہن بنتا ہے،اس لیےجس قدر جان داراحمّال ہےاس کی تر دید کے لیے دلیل بھی اسی قدر مضبوط ہونی چاہیے،اس لیے حلفیہاس کے بیان کا اعتبار کیا جائے گااورکوئی وجہنیں کہ حلف کے باوجودا سے سیانہ سمجھا جائے۔اگرغور کیا جائے تو حلف کی شرط طلاق کے اصولوں کے ہم آ ہنگ ہے، کیوں کہ کنایات میں بھی جب فیصلہ شوہر کے بیان پر ہوتا ہے تو اس سے حلف لیاجا تاہے۔

"لا تخرجي إلا باذني فإنى حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع, لعدم ذكره حلفه بطلاقها, ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له

ويؤيده ما ففى البحر, لو قال: امرأة طالق, أو قال: طلقت امرأة ثلاثاو قال: لم أعن امرأتى يصدق ويفهم منه أنه لو لم يقل ذالك تطلق امرأته لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها فقوله: إنى حلفت بالطلاق ينصرف إليها مالم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه." []

ترجمہ:....شوہرنے ہوی سے کہا کہ''میری احازت کے بغیر ماہر نہ حانا، کیوں کہ میں نے طلاق کی قشم کھائی ہے' بیوی باہر نکل گئ تو طلاق نہ ہوگی ، کیوں کہ شوہرنے مینہیں کہاہے کہاس نے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھائی ہے،اس کے کلام میں بیربھی احتمال ہے کہاس نے بیوی کے علاوہ کسی اور کو طلاق دینے کی قشم کھائی ہو،اس احتال کی وجہ سے خاوند کی بات قابل قبول ہوگی۔اس کی تائید بحر کے جزیے ہے بھی ہوتی ہے کہا گرشو ہرنے کہا کہ عورت کوطلاق ہے یا کہا کہ میں نےعورت کوتین طلاقیں دیں اور وضاحت بہ کی کہ میں نے اپنی بیوی مراد نہیں لی تھی تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا،اس کامطلب به مواکه اگرشو برانکار کرے تو اس کی بیوی کوطلاق پڑ جائے گی، کیوں کہ عادت سے ہے کہ جس کی بیوی ہووہ کسی اور کی نہیں، بلکہ اپنی بیوی کوطلاق دینے کی قشم کھا تاہے۔ بہر حال اس کے یہ کہنے ہے کہ میں نے طلاق کی قشم کھائی ہے،اس کی اپنی ہی بیوی مراد ہوگی جب تک وہ بیوی کے علاوہ کوئی بیان نہ کرے، کیوں کہاس کے کلام میں بیوی کےعلاوہ کوئی اورمراد لینے کی گنجائش بہر حال موجود ہے۔

کفایت المفتی میں ہے:

<sup>🗓</sup> ردالحتار، کتاب الطلاق، باب الصريح، ٣/٣٨، ط: سعيد

''……اگرزید شم کھا کر کہددے کہ میں نے اپنی بیوی کو بیالفاظ نہیں کہے سے تو اس کے قول اور قسم کا اعتبار کرلیا جائے گا اور طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا۔'' 🗓 حائے گا۔'' 🗓

جواب: .....زید کے ان الفاظ (میں نے طلاق دی، اپنی والدہ سے مخاطب ہو کراور پھر کہنا طلاق، طلاق، طلاق) میں جو سوال میں فذکور ہیں لفظ طلاق تو صرت کے ہے، لیکن اضافت الی الزوجہ صرت نہیں ہے، اس لیے اگر زید شم کھا کریہ کہدد ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بیالفاظ نہیں کہے تھے تو اس کے قول اور شم کا اعتبار کیا جائے گا ور طلاق کا تم نہیں کیا جائے گا۔ آتا سوال: .....ایک شخص کا اس کی بیوی کے بھائیوں کے ساتھ جھڑ اتھا اور جھگڑ ہے کا سبب بیوی تھی ، اس نے بیالفاظ کہے'' مجھ پر تین طلاق کے جھگڑ ہے کا سبب بیوی تھی ، اس نے بیالفاظ کہے'' مجھ پر تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہے'' اپنی بیوی کا نام یا اس کی طرف نسبت نہیں کی تو طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

الجواب: .....صورت مسئولہ میں جب بیوی کے حق میں بدالفاظ ''مجھ پر تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہے'' کہد یے تو طلاق ہوگئی، اس لیے کہ طلاق بیوی کوئی دی جاتی ہو تاہم اگر شوہر قسم کھا کر کہد ہے کہ میری مراد بیوی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگ ۔ ..... اگر شوہر کے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور لفظ بیہ بیوی کے حق میں نہیں کہا توقسم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ ﷺ

<sup>🗓</sup> كفايت المفتى، ج: ٢،ص: ٥٣، ط: دارالاشاعت

<sup>🖺</sup> كفايت المفتى، كتاب الطلاق، ٢ ر ٥ ه ط: دار الاشاعت

<sup>🖺</sup> كفايت المفتى، ج: ۱۲، ص: ۲۷، ط: دارالا شاعت كرا جي

## چھٹی صورت:

اگرشو ہر کے کلام میں اضافت کا احتمال بہت خفیف ہوتو طلاق کا وقوع شو ہر کے بیان پر موقوف ہوگا، اگر وہ خود ہی وضاحت کردے کہ اس کی مراد اپنی زوجہ کو طلاق وینے کی تھی تو اقر ارکے موافق وقوع طلاق کا حکم دیا جائے گا۔

یقصیل اس صورت میں تھی کہ جب شوہر کا کلام لفظی اضافت سے تو خالی ہو، مگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہوجس سے اغلب قیاس یہ بنتا ہو کہ شوہر کا مقصد اپنی بیوی تھا، کیکن ایسا قرینہ بھی نہ ہوجو طلاق پر دلالت کرتا ہوتو طلاق کا وقوع شوہر کے بیان پر موقوف ہوگا، اگروہ اضافت کا اٹکار کردے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اقر ارکر لے تو طلاق ہوجائے گی:

"سكران هربت منه امرأته فتبعها ولم يظفر بها فقال بالفارسية:" بسه طلاق" إن قال: عنيت امرأتي يقع، وإن لم يقل شيئا لايقع\_"

"نشے والے سے اس کی بیوی بھاگ گئ، اس نے پیچھا کیا، گراسے پکڑنہ سکا، تواس نے فارسی میں کہا" بسہ طلاق '(تین طلاق کے ساتھ) تواس صورت میں اگر وہ کہددے کہ میں نے اپنی بیوی مراد لے کر کہا ہے تو طلاق ہوگئ اورا گر کھے نہ کہا تو طلاق نہ ہوگی۔''فوت و لم یظفر بھا فقال: "سه طلاق "إن قال: أردت امر أتى يقع والالا۔''آ

🗓 الفتاوى الهنديه, كتاب الطلاق, ج ١، ص: ٣٨٢، ط: رشيدية

<sup>🗓</sup> ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ٣/٢٢٨، ط: سعيد

'' بیوی بھاگ گئی اور شوہرا سے پکڑنہ سکا تواس نے کہددیا'' تین طلاق'' اگر شوہر کیے کہ میں نے بیوی کے ارادے سے کہا ہے تو طلاق ہوگی، ورنہ نہیں ۔''

"لوقال:"طالق",فقيل له:من عنيت؟ فقال:"امرأتي",طلقت امرأته." الله المرأته."

''ایک شخص نے کہا:''طلاق ہے۔''اس سے پوچھا گیا تونے کس کوکہا ہے؟ تو اس نے کہا:''اپنی بیوی کو''، تواس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی۔''

ان آخری دوصورتوں کا فرق ہے ہے کہ پہلی صورت میں طلاق واقع سمجھی جاتی ہے اور اگر شوہر انکار کرتا ہے تو اسے حلف اٹھانا پڑتا ہے اور دوسری صورت میں طلاق کا وقوع ہی شوہر کے اقر ار اور اظہار پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میر اارادہ پنی بیوی کوطلاق دینے کا تھا تو طلاق کے وقوع کا حکم کیا جائے گا۔لیکن وہ خود بیان نہ کر ہے تو اس سے حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا ایک میں وقوع اصل ہے اور عدم وقوع کے لیے حلف کی ضرورت ہے، جب کہ دوسری میں عدم وقوع اصل ہے اور وقوع کے لیے صرف شوہر کے بیان کی ضرورت ہے اور پر فرق اس لیے ہے کہ ایک میں وقوع کا احتمال قوی ہوتا ہے۔ وی ہوتا ہے اور دوسری میں ضعیف ہوتا ہے۔

<sup>🗓</sup> ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج: ٣، ص: ٢٣٨، ط: سعيد



دلالت حال سے وقوع طلاق

# سولہواں فائدہ

## د لالت حال سے وقوع طلاق؟

کنامیہ اگر صرح نہ ہوتو اس سے طلاق کا وقوع نیت یا دلالت پر موقوف رہتا ہے۔ مذہب حنی اس سلسلے میں بالکل واضح ہے اور ماقبل میں تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہو چکا ہے، مگر خلافت عثمانیہ نے اپنی خلافت کے آخری ایام میں غیر صرح کنامیہ سے طلاق کا وقوع صرف نیت کے ساتھ مشر وط کر کے دلالت حال کوغیر معتبر قرار دے دیا تھا۔ زیر نظر سطور میں اس قانون کا جائزہ لیا جائے گا اور مقصود اس جائز ہے سے دلالت کی بحث کو جامع بنانا اور اس کے مختلف گوشوں کو واضح کرنا اور اہل علم کو اس پہلو سے غور وفکر کے لیے متوجہ کرنا ہے۔

#### مجلةالأحكامالعدلية

انیسویں صدی کے وسط میں خلافت نے اہم نوعیت کے کئی قوانین نافذ کیے، جن میں 'قانون الجزاء'' اور' قانون أصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية'' قابل ذكر ہیں۔خلافت نے فقہ حنی کوسر کاری حیثیت سے اختیار کیا تھا اور اس کی تعفید

کے لیے شرعی عدالتیں قائم تھیں، جب کہ وضعی قوانین کے نفاذ کے لیے خلافت نے ایک نیا نظام'' مجالس تمیز حقوق''شرعی عدالتوں کے مام سے متعارف کرایا تھا۔'' مجالس تمیز حقوق''شرعی عدالتوں کے ماتحت ایک عدالتی نظام تھا اور اس کے عام ارکان براہ راست فقد اسلامی سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جب ان ماتحت عدالتوں کے فیصلے بالائی عدالتوں میں پیش ہوکر مستر دہوجاتے تو وضعی اور شرعی قوانین کے مابین اختلاف اور تضاد وتصادم کھل کرسا منے آجا تا اور خود ان عدالتوں کے حکام کے درمیان تناؤاور کشیدگی کی کیفیت پیدا ہوجاتی تھی۔

تجارتی وکاروباری معاملات کے سلسلے میں بھی خلافت کواسی نوعیت کی دشواری در پیش تھی۔ اگرغور کیا جائے تو اس دشواری کا تعلق نظام عدل کی استواری اور عدم استواری سے تھا کہ اسے اس طرح منظم نہیں کیا گیا تھا کہ ایک کل کی مختلف ا کا ئیاں آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس نہ ہوں ، مگراس دشواری کےعلاوہ ایک اور مشکل بھی تھی جس کا تعلق نظام عدل سے نہیں، بلکہ خود قانون کی جامعیت اور عدم جامعیت سے تھا۔ تجارت اور کاروباری معاملات کے متعلق جو قانون رائج تھاوہ تجارت اور تجارتی معاملات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ اوراس کے جملہ مسائل واحکام کا استیعاب نہیں کرتا تھا، چنانچہ بعض اوقات اس نوعیت کے مقد مات دائر ہوجاتے ، جن کو نافذ الوقت قانون کے تحت فیصل كرناممكن نهيس ہوتا تھا۔عدالتیں فصل خصو مات اور رفع تنازعات كے سلسلے ميں كسي اجنبي قانون سے بھی استفادہ کی محاز نتھیں ، کیونکہ سلطنت کی طرف سے اسے منظوری حاصل نہ تھی۔ ماتحت عدالتوں کے سامنے براہ راست فقہ اسلامی سے رہنمائی حاصل کرنے کا راسته کھلایٹرا تھا، مگر ارکان عدالت اس آ سان ومختصر ، مامون ومفید اور کھلے اور کشاد ہ راستے کوآ مدورفت کے لیےاستعال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ فقہاسلامی ان کے مزاج اور ذوق کے مطابق اس عہد کے عدالتی اور قانونی طرز واسلوب میں مدون نہ تھا اور قدیم شکل میں اس بحرنا پید کنار سے استنباط واستخراج کا ان کوملکہ اور قدرت نہتھی۔

اس مشکل کا ایک حل بیرتھا کہ دیوانی عدالتوں میں دائر مقد مات کو پھر سے شرعی عدالتوں میں دائر کیا جاتا، مگراس طرح شرعی عدالتوں کے بوجھ میں نا قابل برداشت حد تک اضافہ ہوجاتا، کیوں کہ وہ پہلے سے ہی کام کے دباؤ سے جھکی چلی جارہی تھیں اوراگر شرعی عدانتیں اس اضافی بو جھ کوکسی طرح سہار جانتیں تو پھر بھی بنیا دی مشکل کا از الہ اور اصل الجھن کا خاتمہمکن نہ تھا، کیوں کہ اگر شرعی عدالت کا فیصلہ ماتحت عدالتی فیصلے سے برعکس آجا تا تو ایک ہی مقدمہ میں ایک ہی ملک کی دوعدالتوں کے دومتضا د فیصلے سامنے آتے ،جس سے عدالتی انتشار اور عدالتی حکام کے مابین تناؤمیں مزیداضا فیہوجا تا۔ان وجوہات کی بنا پراور قانون سازی کی اس خوشگوارلہر کے منتیجے میں جواس ز مانے میں چلی تھی اور کچھ تحارتی عسکری اور سفارتی عوامل کی بنا پر سلطنت نے محسوس کیا کہ حصہ معاملات پر بھی ایک قانونی مجموعہ مرتب کرنا انتہائی قرین مصلحت ہے، چنانچہ اعلیٰ عدلیہ، ماہرین قانون مجلس شوریٰ کے اراکین اورمتاز فقہاء پرمشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا گیا، جس نے ۱۸۲۵ء سے ۱۸۷۱ء تک بیس سال کی سعی پیہم اور جہد مسلسل سے با قاعده ابواب اور دفعات يرمشمل ايك ضابطه بندمجموعه تيار كرليا، جيي 'مجلة الأحكام العدلية ''كے نام سے موسوم كيا گيا۔ مجلم الله اروسوا كياون دفعات ، سولم ابواب اورايك جامع مقدمہ پرمشتل ہے اور مروجہ عدالتی اسلوب میں پہلی اسلامی دستاویز ہے۔مجلہ ك مدونين في مجلة الأحكام العدلية "كى افاديت، اجميت اورضرورت كوباي الفاظ بیان کیاہے: ''ان وجوہ کی بنا پرشدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ ایک کتاب قسم معاملات فقہد پرالی تالیف کی جائے جس میں مسائل مربوط انداز میں مرتب ہوں۔ اس سے استفادہ آسان ہو، اختلافات کا اس میں ذکر نہ ہو، مقبول و مفتیٰ بہ اقوال پر مشتمل ہواور ہر مخص کے لیے اس کا مطالعہ ہل ہو۔ اگر ایس کتاب تیار ہوجائے تو اس سے حکام شرعی، ارکان کا کم نظامیہ اور افسران سر رشتہ ہائے انظامی سب کو بڑا فائدہ پنچے کا اس کے مطالع سے انہیں شرع سے یک گونہ ربط پیدا ہوجائے گا کا۔ اس کے مطالعت دعاوی اور شرع شریف کے مابین توفیق کی ان میں اور بقدر استطاعت دعاوی اور شرع شریف کے مابین توفیق کی ان میں قوت پیدا ہوجائے گا۔ اس طرح یہ کتاب محاکم شرعیہ میں اجرائے احکام شرعیہ میں جن مقدمات حقوق کی ضرورت باقی نہر ہے گا۔ اس کے لیے سی جدید قانون کے وضع کرنے کی ضرورت باقی نہر ہے گا۔ "

انیسویں صدی کے رابع اول میں خلافت کے خاتمے کے ساتھ مجلہ کی حکمرانی کا سورج بھی غروب ہوگیا، مگراس کی حرارت وتمازت ہے جوآج بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔
اسلامی ملکوں کو یت وفلسطین خصوصاً اردن میں یہی دستاویز بعض اضافات اور مناسب اصلاحات کے ساتھ آج بھی نافذ ہے۔ مجلہ معاملات سے متعلق احکام اسلام پر مشمل قانون ہے اور اس کا ماخذ فقہ خنی کے راجح اور مفتیٰ بہا توال ہیں۔ جن بعض مسائل میں مجلہ نے مدونین نے مقدمہ میں اس کے اسباب وجو ہات کا ذکر کر دیا ہے۔

<sup>🗓</sup> مجلة الأحكام العدلية, ص: ٨٨، ط: دار ابن حزم, سن ١٣٢٣ ه

#### قرار حقوق العائلة

عائلی قوانین سے مجلہ یکسر خاموش ہے اور حجر اور مرض الموت جیسے مسائل کے علاوہ اس کے کسی قانون کا تعلق پرسل لاء (شخصی قوانین ) سے جوڑ نامشکل ہے۔خلافت کا اس پہلو سے اغماض اس مصلحت سے تھا کہ اس کے قلمرو کے طول وعرض میں مختلف مذاہب ومسالک کے پیروآ بادیتھے اور خلافت شخصی مسائل میں غیرمسلم رعایا کوان کے مذہب کےمطابق آ زادی دینے کی یالیسی پر کار بندھی شخصی معاملات میں عدم تقنین اور اس کے عدم نفاذ کا بہسلسلہ ۱۹۱۷ء تک جاری رہا، یہاں تک کہ مختلف اسباب ووجوہات کی بنا پر خلافت نے ضرورت محسوس کی کشخصی معاملات میں بھی اینے قلمرو میں ایک قانون كا نفاذ موناجا ميه، چنانچه كيم محرم ١٣٣١ه بمطابق ١٤ اكتوبر ١٩١٤ ءكو وقرار حقوق العائلة في النكاح المدنى والطلاق:النكاح ، الافتراق "ك نام ت سلطنت نے ایک قانون نافذ کیا،جس میں مجلہ کی طرح غالب اقوال فقہ حفی سے لیے گئے تھے، گربعض مسائل میں جہاں مذہب حنی پرعمل سے تنگی اور دشواری پیش آ رہی تھی اور احوال وظروف کی عدم رعایت سے مصالح شرعیہ فوت ہوتے محسوس ہور ہے تھے، وہاں دیگر مذاہب کے اقوال کو بنیاد بنا کر قانون سازی کی گئی ،ان ہی مسائل میں ایک دلالت حال سے عدم وقوع طلاق کا مسلم بھی ہے، جو مذکورہ قانون کے دفعہ: ۱۰۹ میں درج ہے۔ مجلہ تو قدیم زمانہ سے مطبوع ومتداول ہے، مگر پچھلے چندسالوں سے بیروت کے مطبع نے مجلہ کے ساتھ مذکورہ عائلی قانون بھی طبع کرنا شروع کردیا ہے۔اس قانون کی تمہید اورمقد مے میں تفصیل سے ان اسباب ومحر کات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جن کی بنا پرخلافت نے عائلی قوانین کے نفاذ کی ضرورت محسوں کی ، قانون اور فلسفہ قانون کے بہت اہم نکات بھی متذکرہ مقدمے میں زیر بحث آ گئے ہیں۔ولالت حال سے عدم وقوع طلاق

### کے بارے میں قانون سازمجلس اپنے خیالات کا بایں الفاظ اظہار کرتی ہے:

ترجمہ: ..... ' کنایہ الفاظ جوطلاق کے لیے استعال کیے جاتے ہیں: تمام مذاہب میں کنایہ الفاظ سے طلاق دینا صحح ہے، کیکن جب یہ الفاظ متعارف نہ ہوں تو مخار مذہب کے مطابق ان سے طلاق کا وقوع نیت یا دلالت ِ حال پر موقوف رہتا ہے۔ اگر چہ اس پہلو سے شوہر کو کنایہ لفظ سے جان ہو جھ کر طلاق دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ لفظ طلاق سے طلاق دینے کی اہلیت رکھتا ہے، مگر جب اس کی نیت طلاق کی نہ ہوتو اس کے الفاظ سے دلالت ِ حال کی

ت قرار حقوق العائلة في النكاح المدني والطلاق: النكاح- التفريق على مجلة الأحكام العدلية, ص: ١٣٥، ط: دارابن حزم

بنا پرایک ایسامعنی برآ مدکرنا جواس کا مقصد نه ہوا دراس کی بنا پر وقوع طلاق کا تھم صادر کرنا اس عام اصول کے خلاف ہے جو نکاح کے تحفظ اور عائلی زندگی کومتاثر ہونے سے بچانے کی تاکید کرتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کنا یہ الفاظ سے طلاق کا وقوع بہر صورت نیت پر موقوف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب شوہر کی نیت ہوتو کنا یہ لفظ سے طلاق ہوجاتی ہے چاہے دلالت حال ہو یا نہ ہو، کیکن شوہر کے قول سے ایک ایسامعنی اخذ کر کے طلاق کا ارادہ بھی نہ صادر کرنا جو معنی شوہر کا مقصود نہ ہوا ورجس سے اس نے طلاق کا ارادہ بھی نہ کیا ہو، خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے، اس لیے دفعہ: ۱۰۹ کو امام شافعی کیا ہو، خلاف مصاحت معلوم ہوتا ہے، اس لیے دفعہ: ۱۰۹ کو امام شافعی کے خرجب کی اساس پر مدون کیا گیا ہے۔

دفعہ: ۱۰۹ کی تمہیر ملاحظہ فرمانے کے بعداب اصل دفعہ ملاحظہ کیجیے:

"(مادة: ٩ • ١) يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة و الألفاظ الكنائية المتعارفة بحكم الصريحة أما وقوع الطلاق بالألفاظ الكنائية غير المتعارفة , فمتوقف على نية الزوج \_ إذا اختلف الطرفان في نية الزوج للطلاق يصدق الزوج بيمينه " المتعارفة على المتعارفة على المتعارفة ا

ترجمہ: ..... "صرت الفاظ سے اور ان کنا یہ الفاظ سے جن سے طلاق دینا متعارف ہے اور وہ صرح کے حکم میں ہیں، ان سے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ جن کنا یہ الفاظ سے طلاق دینے کا عرف نہیں ہے ان سے طلاق کا وقوع شوہر کی نیت پر موقوف ہے۔ جب زوجین کا اختلاف ہوجائے کہ (کنا یہ غیر متعارفہ کے استعال سے) شوہر کی نیت طلاق کی تھی یا نہیں تو شوہر کے قول کا حلف کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا۔''

''متعارف کنایات' سے وہی الفاظ مراد ہیں جن کو گزشتہ فوا کد میں ملحق بالصر تک سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی وہ الفاظ جو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے کنایہ ہیں، مگر اس کثرت سے طلاق کے معنی میں استعال ہوتے ہیں کہ اب صرت کے درجے میں آگئے ہیں اور وقوع طلاق کے لیے نیت کی احتیاج نہیں رکھتے ہیں۔

مذہب حنفی میں طلاق کا وقوع صرت کیا نیت یا دلالت سے ہوتا ہے، جب کہ دفعہ ہذا طلاق کے وقوع کو صرت کیا نیت میں منحصر کرتی ہے۔ اگر چہ دفعہ بالا دلالت حال کے غیر معتبر ہونے کی تصریح نہیں کرتی ، مگر وقوع طلاق کو صرف صرت کیا نیت میں منحصر کرنے کالاز می نتیجہ دلالت کے خروج کی صورت میں نکلتا ہے۔ طلاق کے مباحث میں صرت سے مرادوہ لفظ ہوتا ہے جو کثرت سے طلاق کے معنی میں استعال ہوتا ہواور کثرت استعال کا معیار عرف ہے، اس لیے اس دفعہ کا حاصل بینکاتا ہے کہ طلاق کا وقوع عرف یانیت سے ہوگا۔

### تا ئىدى دلائل

دفعہ بالا کی تمہید میں مقاننہ نے خود ہی وضاحت کردی ہے کہ متذکرہ دفعہ کی بنیاد مذہب شافعیؓ پررکھی گئی ہے، گرحقیقت بیہ ہے کہ امام شافعیؓ اس مسئلے میں تنہائہیں، بلکہ امام مالک ؓ کی رائے بھی ان کے موافق ہے۔ حنا بلہ اس مسئلے میں حنفیہ کے ہم خیال ہیں، گر شوافع اور مالکیہ کے متفق ہونے سے ائمہ اربعہ کے درمیان آ راء کا تناسب برابر ہوجا تا ہے، اس کے ساتھ حنفی اصول افتا کی بیشر طبھی پوری ہوجاتی ہے کہ مذاہب میں سے بہالے مذہب مالکی پھر شافعی اور پھر حنبلی کو بالتر تیب اختیار کیا جائے گا۔

مذہب حنفی سے خروج کے وقت اور کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرتے وقت ترتیب کیا ہوگی؟ بیسوچ بعد کے مرحلے کی ہے،اس ترتیب وانتخاب سے پہلے نفس خروج کوشری جواز فراہم کرنا ضروری ہے۔شری جوازمہیا کرنے کے لیے سب سے پہلے اکابر اہل فقوئی کا بیاطمینان ضروری ہوگا کہ آیا واقعی خروج عن المذہب کی شرائط پوری ہیں ؟اور مذہب حنی میں دشواری اور کسی دیگر مذہب میں سہولت ہے؟ اور عوام الناس کے حالات بھی سہولت کے مقتضی ہیں ؟اور مذہب حنی پرعمل سے کوئی قابل اعتبار مصلحت فوت ہورہی ہے یا خاطر خواہ مفسدہ لازم آرہا ہے؟

آج کے حالات میں اس قسم کے سوالات موزوں ہو یا غیر موزوں ، اپنے اندر معقولیت رکھتے ہوں یا سراسر غیر معقول ہوں ، مگر تین براعظموں پر پھیلی خلافت نے اپنے زبانۂ اقتدار میں ان سوالوں کو اہمیت دی ہے اور سب سوالات کا مثبت جواب دیا ہے ۔ ایک واقعی مسئلہ ہونے کی حیثیت سے خلافت نے نہ صرف اس کا ادراک کیا ، بلکہ عملی قدم اٹھاتے ہوئے قانون سازی بھی کرڈالی ، اب حل طلب سوال ہمارے سامنے ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس باعث اور محرک کی شدت واہمیت میں اضافہ ہواہے یا مقتضیات ختم اور ضرورت رفع ہوگئ ہے؟

اسلامی مما لک میں سے مصر اور سوڈ ان وغیرہ نے بھی اس مسئلے میں خلافت کی تقلید کی ہے، متحدہ عرب امارات، شام اور اردن کا قانون بھی اس نہج پر ہے کہ کنایات میں دلالت حال کا عتبار نہیں ۔

شيخ على الخفيف اپنى كتاب''فرق الزواج فى المذاهب الإسلامية'' ميں كھتے ہيں:

> "وذهب المالكية والشافعية: إلى أن نية الطلاق شرط في وقوع الطلاق بالكنايات, ولاعبرة بدلالة الحال عندهم, إذ إن المطلق

مختار في إرادة غير الطلاق منها، وقيام القرينة لا ينفى اختياره في ذلك وعليه العمل الآن بالجمهورية العربية المتحدة , بمقتضى المادة رقم: ٢٥ لسنة ٢٩ ١ ء ونصها: "كنايات الطلاق, وهي مايحتمل الطلاق وغيره , لايقع بها الطلاق إلا بالنية , وعلى هذا لو ادعى الناطق بأى لفظ من ألفاظ الكنايات أنه لم ينو به الطلاق , لم يقع به طلاق , مهما كانت الحال وكذلك جرى العمل في المحاكم السودانية , منذ سنة ١٩٣٥ على المنشور الشرعى رقم: ١٩٣١

اردن كا قانون ملاحظه يجيجية:

"يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى النية, و بالألفاظ الكنائية, وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغير ه بالنية "آ

اہل زمانہ کے حالات پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے اور اس کی متابعت میں برادراسلامی ممالک نے مسلم معاشر ہے کی بروقت اور درست شخیص کی ہے ۔غور کیجیے اورغور کرتے وقت دین دارا قلیت کوئہیں، بلکہ اس اکثریت کو پیش نظر رکھیں جن کا دین کے ساتھ محض رسی تعلق ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو'' جا، چل، نکل، اٹھ، کھٹری ہو'' وغیرہ کو طلاق کے الفاظ سمجھتے ہیں ۔لوگوں کی اکثریت صرف لفظ طلاق اور اس کے مشتقات کو اور گنتی کے چنداور الفاظ کو، جن کوسلطنت نے متعارف کنایات سے تعیمر کیا ہے، طلاق کے الفاظ سمجھتی ہے۔اب اگر شوہر کوئی کنا پہلفظ استعال کرے اور وہ تعیمر کیا ہے، طلاق کے الفاظ سمجھتی ہے۔اب اگر شوہر کوئی کنا پہلفظ استعال کرے اور وہ

الطلاق وحكمها: الطبعة الأولى، ١٠٣٠ مظ: دار الفكر العربي القاهرة ، مصر

تا قانون الأحوال الشخصية لسنة (٢٠١٠) الباب الرابع انحلال عقد الزواج ، الفصل الأول الطلاق ، مادة : ٣٨

اسے طلاق کا لفظ نہ مجھتا ہو، گراس وجہ سے کہ وہ لفظ غصہ یا مذا کرہ کے وقت بولا گیا ہے، اس سے وقوع طلاق کا حکم دیا جائے تو وہی قباحت لا زم آئے گی کہ شوہر کے الفاظ سے ایک ایسامعنی کشید کیا گیا ہے جس کا خود شوہر نے ارا دہ نہیں کیا ہے۔

اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں طلاق کے مسائل میں خصوصاً طلاق کے وقوع اور عدم وقوع کے بارے میں عدالتوں سے رجوع کار بھان بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ مفتیان حضرات سے رجوع کرتے ہیں اور مفتی کا اصل منصب و یانت پرفتوی ہے۔ دلالت حال پرفتوی اپنے اصل کے لحاظ سے مفتی کا نہیں بلکہ قاضی کا منصب ہے۔ اس لیے اگر دلالت حال کی بنا پرطلاق کے وقوع کو قاضی کا منصب قرار دیا جائے ، جیسا کہ حقیقت میں بھی اس کا منصب ہے اور مفتی کو دیانت پرفتوی کا پابند بنادیا جائے ، جیسا کہ حقیقت میں بھی اس کا منصب ہوتے جو شریعت نے انہیں جائے تو اہل افتاس سے کسی ایسے شرعی حق سے محروم نہیں ہوتے جو شریعت نے انہیں جائے تو اہل افتاس سے کسی ایسے شرعی حق سے محروم نہیں ہوتے جو شریعت نے انہیں بخشا ہو۔

طلاق کے الفاظ میں سے کنایات اور کنایا ت میں وہ کنایہ الفاظ جو صرت کہیں ہیں، ان کافہم اور تطبیق خود علما وفضلا کے لیے بھی نہ صرف مشکل بلکہ بہت مشکل ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن بہر حال حقیقت ہے اور اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔خلافت کے بنائے ہوئے قانون میں اہل علم کو بڑی سہولت ہے، کیوں کہ اس قانون کی روسے کنایات اور احوال کی تقییم کی ضرورت نہیں رہے گی اور طلاق کا وقوع صرف صرح کیانیت سے ہوگا اور اس کاعملی نتیجہ ہمارے معاشرے میں اس طرح ظاہر ہوگا کہ کنایہ الفاظ سے طلاق کا وقوع لفظ حرام، آزاداور چھوڑ دیا وغیرہ تک محدود ہوجائے گا اور جوغیر صرح کنایہ ہیں ان میں شوہر کی نیت لازم ہوگی۔

قانون سازی جیسے بنجیدہ اور خالص علمی بحث میں اس جیسی نکتہ طرازی اور دقیقہ سنجی کو شاید ظرافت طبع اور لطافت حس پر محمول کر کے نظر انداز کر دیا جائے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشات نے نے حیض وغیرہ کے مسائل میں بعض اقوال کواس وجہ سے بھی پہندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ ان کے فہم میں سہولت اور ضبط میں آسانی ہے اور اس سے زیادہ سچی حقیقت یہ ہے کہ سہولت کے لیے وجو و ترجیح تلاش کرنا ہی ضروری نہیں ہے ، کیوں کہ سہولت خود وجہ ترجیح جے۔

### تر دیدی دلائل

یہاں تک سلطنت عثانیہ کے بنائے ہوئے ایک ایسے قانون کا ذکر تھاجس میں دلالت حال کوغیر معتبر قرار دیا گیا تھا اور اس کی تائید میں محض رائے کے درجے میں چند طالب علمانہ گزارشات بھی کی گئیں۔ اب ہم مسئلے کا دوسرے پہلوسے جائزہ لیتے ہیں، کیوں کے مقصود فیصلہ نہیں، بلکہ مسئلے کا ہر پہلوسے جائزہ ہے۔

کنایہ اگر صرت کنہ ہوتو اس سے طلاق کا وقوع نیت یا دلالت پر موقوف رہتا ہے۔ یہی مذہب حنی ہے، اسی پر فتوی ہے اور اس پر تمام حنی فقہاء کا اتفاق ہے اور متون وشروح اور فقاوی وحواشی سب میں اس کی صراحت ہے۔ دلالت حال کا اعتبار نہ کرنے سے مذہب حنی کی صرت مخالفت کا مملی نتیجہ یہ نکلے گا کہ طلاق کا وقوع صرف صرت کا ور نیت میں منحصر ہوجائے گا اور دلالت کی بحث اور اس کے تحت فقہاء کی نکتہ شجیاں اور دقیقہ رسیاں سب کی سب اعماق اور تد بیر کے مسائل کی طرح محض کتابوں کی زینت رہ جا نمیں گی۔

خلافت عثمانیہ کے قانون ساز ادارے نے مذکورہ قانون کوسند جواز فراہم کرنے

کے لیے بیددلیل دی ہے کہ دلالت کا اعتبار کرنے سے شوہر کے کلام سے ایک ایسے معنی کا استنباط لازم آتا ہےجس کا شوہرنے قصد نہیں کیا ہے۔ یہ دلیل اس اطلاق کے ساتھ درست نہیں معلوم ہوتی ۔ بیتو درست ہے کہ کسی لفظ سے ایسامعنی برآ مدکیا جاسکتا ہےجس کی لفظ میں گنجائش ہی نہ ہو، نہ ہی کلام کو شکلم کے خلاف مقصود معنی پہنائے جاسکتے ہیں ، مگر دلالت حال میں لفظ سے متکلم کی منشا کے خلاف معنی مرادلیا جاتا ہے ، ایسا ہر گزنسلیم نہیں ، کیوں دلالت کےمسئلے میں لفظ کے اندر معنی کی گنجائش ہوتی ہے ، البتہ وہ معنی شو ہر کا مقصود ہے یانہیں؟اس بارے میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور دلالت کی صورت میں قرینداس بات کی کافی دلیل ہوتا ہے کہ شوہر کی مراد طلاق ہے۔ کناید کی حقیقت ہی ہے ہے کہ شوہرخاص ماحول میں خاص طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے، بصورتِ دیگر شریعت طلاق کا قیاس کرنے میں حق بجانب ہوگی۔اس تنبیہ کے بعد جب شوہرایک خاص قسم کے ماحول میں ایک ذومعنی لفظ استعال کرتا ہے تو طلاق اور غیر طلاق کا مساوی قیاس پیدا ہوجا تا ہے، مگر قرینہ کی موجود گی سے ماحول شو ہر کے خلاف بن جا تا ہے اور یہ قیاس غلبہ کے ساتھ ابھر جاتا ہے کہ شوہر نے طلاق ہی کی نیت سے کنابیکا استعال کیا ہے۔اس لیے یہ بالکل معقول ہے کہ جس طرح شوہر کے اظہار وبیان سے اس کی نیت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح شواہدوآ ثار اور قرائن وعلامات سے بھی اس کی نیت اخذ کی جاسکتی ہے۔ ظاہری نگاہ میں بیاصول کچھ بھیا نک اورخوفنا ک معلوم ہوتا ہے کہ دلالت حال سے بھی نیت برآ مد کی جاسکتی ہے، مگر فقہاء نے اس اصول کی اتن سخت تعبیر کی ہے کے عملی طور پر کنایات سے طلاق کا وقوع بہت مشکل ہوجا تاہے۔

مذکورہ قانون کے جواز پرمقننہ نے دوسری دلیل بیددی ہے کہ شوہر کے قصد کے برخلاف طلاق کے وقوع سے عاکلی زندگی سخت متاثر ہوتی ہے اور خاندانی نظام برباد ہوکر رہ جا تا ہے،مگر نثر یعت اس کے قصد کے برخلاف طلاق کے وقوع کا حکم نہیں کرتی ، بلکہ صرف اس کے قصد کواس پرلازم کردیتی ہے۔

ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو دلالت کونیت کے قائم مقام قرار دینے میں بڑی حکمت پوشیدہ نظر آتی ہے۔ کنا بیالفاظ کی فہرست پرایک نگاہ ڈال کی جائے تو ہر ہر لفظ زہر میں بجھا ہوا تیرمحسوں ہوتا ہے، بھاڑ میں جا، دفع ہوجا، جہنم میں جا، چاروں راستے کھلے ہوئے ہیں، جھے تیری ضرورت نہیں، اس قسم کے الفاظ روح کو گھائل اور جذبات کو سخت مجروح کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ناچاتی اور ان دواجی زندگی کی ناکامی کی صورت میں نکاتا ہے، اگر شو ہرکو بیضانت مل جائے کہ گول مول الفاظ سے اس وقت تک طلا تنہیں ہوگی جب تک وہ خود طلاق کی نیت کا اظہار نہیں کرے گا تو وہ اسی طرح چبین اور کا نے کے الفاظ استعال کرتارہے گا اور بیوی کے پاس سوائے گھلنے، گھٹنے اور کڑو ہے گھونٹ یینے کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔

اس کے علاوہ ایک اور پہلوسے بھی یہ مسکہ غور وفکر چاہتا ہے۔ اگر شوہر تین مرتبہ طلاق کے صرح الفاظ استعال کرے اور اپنی نیت تاکید کی بیان کرے تو اس کے کلام میں تاکید کی گفتائش ہوتی ہے اور ازروئے دیا نت اس کی نیت کا اعتبار بھی ہوتا ہے، گر پھر بھی فتوی دیا نت پر نہیں بلکہ قضا پر بھی دیا جا تا ہے، اس کی وجہ سوائے فسادِ زمانہ کے اور کوئی نہیں کہ دیا نت کا پست معیار اور اہل زمانہ کے احوال مفتی کو قضا کی سرحد میں قدم رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مقصد بیہ کہ اگر شوہر کی نیت پر مدار رکھا جائے اور اسے اس بارے میں امین تصور کیا جائے تو پھر یہ اصول وسعت چاہے گا اور معاملہ صرف ولالت بارے میں امین تصور کیا جائے تو پھر یہ اصول و جہ سے بہت مسائل میں شوہر کی نیت بہت مسائل میں شوہر کی نیت تک محدود نہیں رہے گا ، بلکہ علت کے اشتر اک کی وجہ سے بہت مسائل میں شوہر کی نیت

کااعتبارکرنا ہوگا۔

دلالت حال کی تا ئیروتر دیداور جمایت و خالفت اوراس ضمن میں سلطنت عثانیہ اور برادراسلامی مما لک میں رائج قوانین کے تذکرے سے مقصد بیرتھا کہ ہمارے دیار میں بھی اگر دلالت کوئیت کے قائم مقام قرار دینے میں کوئی تنگی اور دشواری ہے اوراہل علم کی جماعت خلوص کے ساتھ بچھتی ہے کہ کسی دیگر مذہب میں پسر و ہولت اور مصالح شرعیہ کا احیاء ہے تو حالات و مقتضیات کی رعایت رکھتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کا محور اور دلائل کا موضوع صرف یہی ایک امر ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں دلالت حال کا اعتبار کسی مصلحت شرعی کے فوت کا باعث بن رہا ہے یا نہیں ؟ حصر کے ساتھ گفتگو کو اس نقطے میں مرکوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بعض اہل قلم ائمہ اربعہ کے درمیان بھی محاکمہ کرنے چل پڑتے ہیں اور اپنے فہم میں دلائل کی بنا پر ایک امام کے قول کو دوسرے پر ترجیح دینے لگتے ہیں ،اگر میرسم عام میں دلائل کی بنا پر ایک امام کے قول کو دوسرے پر ترجیح دینے لگتے ہیں ،اگر میرسم عام موگئی تو پھر مذہب کے بنیا دی ستون بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔

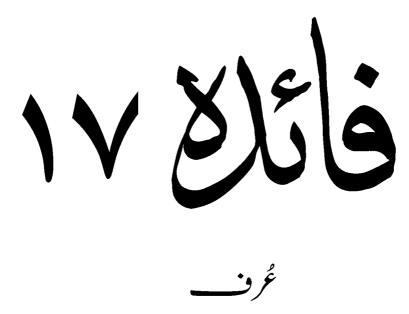

### ستر ہواں فائدہ

## عُرونِ

یفائدہ عرف کے متعلق ہے جو بیان میں سب سے مؤخر ہے ، مگراہمیت میں سب سے مقدم ہے۔ اُسے پہلے اور نمایاں ذکر کرنا چاہیے تھا، مگراس کی حیثیت خلاصہ اور اختتام ہی میں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے ۔ ذیل میں چندا سے چیدہ چیدہ امور ذکر کیے جاتے ہیں، جس سے عرف کی اہمیت و وقعت کا اندازہ ہوجا تا ہے۔

ا: ......طلاق کے معاملے میں جوالفاظ قرآن وحدیث میں وارد ہوئے ہیں، وہ وہی ہیں جونزولِ قرآن کے وقت عرب معاشرے میں اس مقصد کے لیے رائج تھے۔ زمانۂ جاہلیت میں طلاق کے علاوہ ایلاء اور ظہار کے ذریعے بھی رسم طلاق اداکی جاتی تھی اور اس سلسلے میں شو ہر کے اختیا بطلاق پر کوئی قدعن عائدتھی نہ ہی طلاق کا جواز کسی خاص صیغہ پر موقوف تھا، بلکہ ایک کنا پہلفظ کہد دینا بھی صحت طلاق کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے تو طلاق کی گرہ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے اور وہی اُسے کھول سکتا ہے، مگر اس وقت کے روشن خیالوں نے گرہ کشائی کا بیاختیار عورت کو بھی تفویض کر دیا تھا اور وہ ایک خاص فعل انجام دے کرمثلاً دروازے کا رخ بدل کرشو ہر کو طلاق دی سکتی تھی، گویا فعل کے ذریعے ایقاع طلاق کوئی جدید تصور نہیں بلکہ جابلی ذہن کی پیداوار ہے۔

بہر حال شیوع اسلام سے قبل بھی رسم طلاق جاری تھی اور مختلف طریقوں سے ادا
کی جاتی تھی اور جابلی ذہن نے اُسے بے شار مفاسد کا مجموعہ بنادیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب
طلاق تھی تو اس مقصد کے لیے استعال ہونے والے الفاظ بھی تھے اور شریعت ان ہی کی
زبان میں اتری ہے ، اس لیے طلاق کے لیے جو الفاظ کتاب وسنت میں واردہوئے
ہیں، وہ وہی ہیں جو اس وقت کے عرب معاشرے میں رائج تھے۔ یہی الفاظ جو قرآن
وسنت میں مذکور ہیں، وہی فقہ کی کتابوں میں منقول چلے آرہے ہیں۔ اس طرح طلاق
کے الفاظ کا ماخذ کتب فقہ ہیں اور کتب فقہ کا ماخذ کتاب وسنت اور کتاب وسنت کا ماخذ

 ۲:....قرآن مجید میں طلاق کے بیان کے لیے'طلاق''،'فواق''اور'' سراح''وغيره كالفاظ آئے ہيں، جب كه احاديث وآثار ميں'' بنة ، بنلة' وغيره الفاظ وارد ہیں۔مصنفات میں معمولی تلاش سے پندرہ ہیں کے قریب الفاظ دستیاب ہوجاتے ہیں۔فقہاء نے ان الفاظ کوفقل کیا ہے اور اس کے ساتھ جوالفاظ ان کی مقامی زبانوں میں طلاق کامفہوم رکھتے تھے وہ بھی درج کر لیے ہیں اور ساتھ ہی اینے زمانے کے عرف کو مدنظرر کھتے ہوئے ان الفاظ کی نوعیت اور حیثیت بھی متعین کر دی ہے، مثلاً: جوالفاظ طلاق ہی کے لیے مروج وستعمل تھے انہیں صریح قرار دیا اور جوطلاق کے علاوہ دوسرامفہوم بھی رکھتے تھے اوران کا غالب استعال طلاق کے لیے نہ تھا، ایسے الفاظ کو کنابیر کی فہرست میں شاركرليا ہے۔اس طرح پچھلے زمانے كے الفاظ جمع اور محفوظ ہوتے رہے اور نئے الفاظ اس میں اضافہ اور زیادہ ہوتے رہے۔اب صورت حال پیہے کہ کتب فقہ وفتاویٰ میں الفاظِ طلاق کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے جوعر بی ، فارسی اور اردوالفاظ پرمشمل ہے ،گر چونکہ پیالفاظ نہ توایک زمانے کے ہیں اور نہ ہی ایک زبان کے ہیں ، بلکہ مختلف زمانوں اور زبانوں کے ہیں،اس لیے صرف کتب فقہ میں کسی لفظ کا مذکور ہونا اس کے طلاق کا لفظ ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ شکلم کی زبان اور عرف کی رعایت ضروری ہے۔لفظ حرام

### کے متعلق دیکھ لیھیے کہ سی زمانہ میں کنا پیتھا ،مگراب صریح سمجھا جاتا ہے۔

فقہاء نے صراحت کردی ہے کہ جولفظ کسی زبان میں کنایہ ہے اس کا تھم عربی کنایہ کا اور جوصر تکے ہے اس کا تھم عربی کے صرت کے کا ہے۔ اس اصول کا منشا یہی ہے کہ عربی الفاظ متعلم پر لا گواور نا فذنہیں ہیں، بلکہ وہ رہنمائی اور رہبری کے واسطے درج ہیں اور ان سے مدد لے کرمقا می لفظ کے متعلق ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے، مثلاً: شو ہر نے جولفظ استعال کیا ہے وہ اس کی زبان میں کنایہ ہے اور عربی میں کنایہ سے وقوع طلاق نیت یا دلالت سے مشروط ہوتا ہے، اس لیے اس مقامی لفظ سے طلاق کا وقوع بھی نیت یا دلالت سے مشروط ہوگا۔ زیادہ واضح الفاظ میں ''نکل جاؤ'' کا تھم وہی ہے جو نشت یا دلالت سے مشروط ہوگا۔ زیادہ واضح الفاظ میں ''نکل جاؤ'' کا تھم

سا: .....طلاق کے الفاظ میں سے پھے صریح ہیں اور پھے صریح سے ملحق ہیں اور پھے کا مدار معنی پیس سے بھے کہ کا مدار معنی کے کا کا مدار معنی کے کا کا مدار معنی کے کا کہ استعال اور داختی ہونے یا خفی اور پوشیدہ ہونے پرنہیں، بلکہ استعال اور عدم استعال پر ہے۔ کسی لفظ کا معنی کتنا ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہو، مگر جب وہ طلاق کے علاوہ بھی استعال ہوتا ہے تو وہ کنا ہے ہو اور ایک لفظ جس کا معنی پوشیدہ اور مہم ہے، مگر اس کا عام استعال طلاق کے لیے ہوتا ہے تو وہ صریح ہے۔ الغرض مدار اور معیار عرف ہے اور اسی کی وجہ سے صریح اور کنا ہے کی تقسیم بھی ہے اور اسی کی وجہ سے فقہاء کے نز دیک ان دونوں کی تعریف اصولیین کی تعریف سے مختلف ہے۔

اگر درج بالا اصول تسلیم ہے اور انکار کی کوئی وجہ نہیں تو اس سے خود بخو دیہ نتیجہ نکلتا ہے کم محض وضع کی وجہ سے کوئی لفظ صرح نہیں بن سکتا جب تک وضع کے ساتھ عرف ہم آ ہنگ نہ ہواور جب عرف وضع سے جدا ہوتا ہے تو صرح کی صراحت بھی ختم ہوجاتی ہے اوروہ پھر کنا یہ کے مقام پر آ جا تا ہے۔ اس بحث سے لغت میں عرف کاعمل دخل سمجھ میں آ جا تا ہے کہ وہ کس طرح لغت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ایک لفظ کا لغوی مفہوم طلاق کا ہے مگر وہ پھر بھی نیت کا محتاج ہے، مگر جب وہ عرف کی وجہ سے صرح بن گیا تو اب نیت کی احتیاج نہ رہی اور اس سے بلا نیت بھی طلاق واقع ہے۔

۲: .....جس طرح صریح اور کنایه کامدار عرف پر ہے، اسی طرح صریح کے کنایہ بننے اور کنایہ کے صریح ہوجانے کامدار بھی عرف پر ہے۔ بیعرف ہی ہے جو صریح کو کنایہ اور کنایہ کو صریح بنادیتا ہے۔

جب صریح کنامیر بن سکتا ہے اور کنامیصریح ہوسکتا ہے تو بیضروری نہیں ہے کہ صریح ہمیشہ صریح اور کنا یہ ہمیشہ کنا ہیہ ہی رہے۔ طلاق کے معاملے میں کسی لفظ کو ابدی ، دائمی قطعی، از لی اور حتی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ پچھلوں کاعرف ہمارے لیے اور ہمارا عرف بعد والول کے لیے ججت نہیں ہے۔اس بنا پرکسی لفظ کی نوعیت متعین کرتے وقت سوال'' کیا تھا؟'' کانہیں بلکہ'' کیا ہے؟'' کا ہوگا۔فقہاء بہت پہلے وضاحت فر ما گئے ہیں کہ معاشرے کے دیگر احوال کی طرح عرف بھی بدلتار ہتاہے، اور جب عرف بدلتا ہے تواس کے ساتھ تھم کی تبدیلی بھی ناگزیر ہوجاتی ہے: ''لاینکو تغیر الأحكام بتغیر الأزمان "مشهور قاعده ہے۔ جب مدارع ف پر ہے اورعرف ہر جگداور ہر زمانے میں یکسان نہیں رہتا توصرف اس قدر جان لینا کا فی نہ ہوگا کہ کوئی لفظ طلاق کے لیے سمجھا جاتا تها، بلكه موجوده عرف كى تحقيق ضرورى ہوگى، لېذائسى قديم كتاب ميں كوئى لفظ الفاظ طلاق کی فہرست میں درج ہو،مگراب وہ لفظ طلاق کامفہوم ہی نہ رکھتا ہوتو وہ طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی لفظ کسی زمانے میں طلاق ہی کے لیے استعال ہوتا تھا، مگر اب اس سے طلاق دینے کا عام عرف نہ ہوتو وہ صرت کے نہ سمجھا جائے گا اورجس کا استعال طلاق اورغیر طلاق دونوں کے لیے تھا، مگر اب اس کا غالب استعال طلاق کے لیے ہے تو وہ کنا پنہیں، بلکہ صریح کہلائے گا۔

2: .....جس طرح ہے ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک زمانے میں طلاق کے لیے ہو، گر دوسرے زمانے میں وہ طلاق کے لیے نہ ہو، اسی طرح ہے بھی ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک برادری کے ہاں طلاق کے لیے نہ ہو، گرکسی دوسری قوم یا کمیونی میں وہ طلاق کے لیے نہ سمجھا جاتا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے بلکہ امر واقعہ ہے کہ ایک لفظ ایک قوم کے ہاں کنا یہ اور دوسری کے عرف میں وہ صریح ہو۔ اس بنا پر ایک ہی زمانہ میں ایک قوم کا عرف دوسری قوم پر ججت نہیں ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے متعلق مفتیان کرام کا جواب مختلف ہوتا ہے۔ ایک قوم یا علاقے والوں سے توکسی لفظ کے متعلق نیت دریا فت کی جاتی ہوتا ہے۔ ایک قوم اور برادری والوں سے بیضرورت محسوس نہیں کی جاتی، وجہ وہی عرف کا فرق ہوتا ہے، مثال کے طور پر خیبر پختون خوا کے بعض علاقوں میں جب شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ تو مجھ پر مال بہن ہے تو نیت دریا فت کیے بغیر طلاق بائن کا فتو کی دیا جاتا ہے، مگر جہاں کا عرف اس لفظ سے طلاق کا نہ ہو وہاں نیت معلوم کی جاتی ہے۔

2: ...... لفظ طلاق کا اثر اور نتیجه کیا ہوگا، اس سے رجعی واقع ہوگی یا بائن؟ اس کا تعین ایک تومعنی کی شدت اور خفت سے ہوتا ہے، مثلاً: جس لفظ میں شدت اور ختی ہواور معلوم ہوتا ہو کہ شوہر رشتے کوفوری طور پرختم کرنا چاہتا ہے، اس سے بائن واقع ہوگ ۔ معلوم ہوتا ہو کہ شوہر رشتے کوفوری طور پرختم کرنا چاہتا ہے، اس سے بائن واقع ہوگ ۔ دوسرا عامل عرف ہے، فقہاء رجعی یا بائن کا فیصلہ کرتے وقت عرف کو بطور علت کے پیش کرتے ہیں ۔ جن فقہاء کے نز دیک صرت سے رجعی ہی واقع ہونی چاہیے، ان کی اس دلیل کی بنیا دیر تو یہ کہنا بھی درست ہے کہ عرف کی بنا پر ہی رجعی واقع ہوتی ہے، کیوں کہ رجعی طلاق صرت کے سے ہوتی ہے اور صرت کے عرف کی وجہ سے صرت کے ہوتا ہے تو رجعی بھی عرف کی وجہ سے صرت کے ہوتا ہے، بعض عرف کی وجہ سے ہوتی ہے، البتہ اس دلیل میں اس پہلو سے تامل معلوم ہوتا ہے، بعض کرنا یہ الفاظ ہیں مگر ان سے رجعی واقع ہوتی ہے۔

۸: .....مضارع کے صیغے سے طلاق نہیں ہوتی مگر جب عرف میں اس کا اکثر
 استعال زمانہ حال کے لیے ہوتواس سے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

9: ....عرف چنداورشرا کط کی بھی تکمیل کرتا ہے، مثلاً: طلاق کی اضافت ہوی کی جانب ضروری ہے، مگر کوئی لفظ عرف میں طلاق کے لیے مخصوص ہوگیا ہوتو اضافت ضروری نہیں رہتی ہے، جیسے''الطلاق یلز منی'' اور'' المحرام یلز منی'' وغیرہ الفاظ کے متعلق اضافت کے بیان میں تفصیل گزر چکی ہے۔

• ا: ۔۔۔۔۔کنایہ سے طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب متکلم اپنی نیت کا اظہار کردے یا قرائن سے اس کی نیت معلوم ہوجائے ،مگر جب کنایہ کاعمومی استعال طلاق کے لیے ہونے لگے تو پھرنیت کی ضرورت نہیں رہتی ،عرف ہی نیت کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔

اا: ..... شوہر نے تین مرتبہ طلاق کا لفظ دہرایا اور اپنی نیت تا کید کی بیان کرتا ہے اور عرف سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے توفقو کی اس کی نیت کے مطابق دیا جائے گا۔

# خلاصهمباحث گزشة

آج کی اس الوداعی مجلس میں مقصود گزشته مباحث کا سرسری اورعمومی نوعیت کا جائزہ ہے تا کہ اس ضمن میں تمام تحریر کا نچوڑ اور لب لباب بھی سامنے آجائے اور یہ بھی واضح ہوجائے کہ تعبیر وتشریح کے اصولوں کی عملی افادیت کیا ہے اور یہ کہ کس موقع پر کون سامتعلقہ ہے اور ایسے کس انداز سے بروئے کارلانا چاہیے۔

### لفظ کا انفرا دی جائز ہ

ا:.....(الف):.....طلاق کاتعلق لفظ کے ساتھ ہے اور یہ بالکل بدیہی ہے کہ لفظ کے جائزے کے لیے نیملا اصول تو یہی ہے کہ شوہر ففظ کے جائزے کے لیے لفظ کا ہونا ضروری ہے۔اس لیے پہلا اصول تو یہی ہے کہ شوہر نے کوئی لفظ استعال کیا ہو۔

(ب): .....گرمطلق لفظ کا استعال کافی نہیں بلکہ ایسالفظ ہونا چاہیے جوطلاق کا مفہوم رکھتا ہو کو قصد وارادہ سے بھی اس میں طلاق کامعنی پیدانہیں کیا جاسکتا۔

(ج): ..... لفظ اگر طلاق کا مفہوم رکھتا ہوتو پھر سب سے پہلے اس کی نوعیت متعین کرنا ضروری ہے کہ صرح ہے یا کنا ہے ہے یا صرح سے ملحق ہے؟ کیونکہ طلاق کے

تمام الفاظ ان ہی نین انواع میں منحصر ہیں اور میمکن نہیں کہ کوئی لفظ ان میں سے کسی قشم میں داخل نہ ہو۔

### نوعيت كى تعيين اورحكم

ا: .....(الف): ..... ان تینوں میں سے کسی نوع کومتعین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لفظ ایسا ہے کہ اس کا عام استعال طلاق کے مقصد سے ہوتا ہے تو وہ صریح ہے۔ صریح کا حکم میہ ہے کہ اس کے استعال سے شو ہر نے خود ہی کھلے اور صاف لفظوں میں کہد دیا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، اب اس کی نیت کا سراغ لگانے اور منشا کہد دیا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، اب اس کی نیت کا سراغ لگانے اور منشا دریا فت کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے خود ہی اپنا منشا بیان اور اپنی نیت کا اظہار کردیا ہے اور متعکم سے بڑھ کرکوئی اس کی نیت کا ترجمان اور اقوال کا شارح نہیں ہوسکتا۔

صریح کی پیچان متعلم کے عرف سے ہوتی ہے، اس لیے ہوسکتا ہے کہ کوئی لفظ اصلا کنایہ ہو مگر شوہر کے عرف میں صریح ہونے کا مدار کتابوں پر یا یا لفظ کے معنی پر کہ وہ صاف ہے یا پوشیدہ ،اس میں شدت ہے یا خفت یا کسی اور قوم یا برادری کے عرف پر ہے۔اگر کوئی لفظ اس معیار پر صریح ہے تو:

ا:.....شوہر کی نیت طلاق کی ہوگی۔

۲:.... یا کچھنیت نہ ہوگی۔

**س:..... یا طلاق کے علاوہ کچھاور نیت ہوگی۔** 

پہلی دوصورتوں میں طلاق واقع ہے کین تیسری صورت میں معاملہ قضا اور دیانت میں چلا جاتا ہے۔صاحب بحر کے نزدیک تودیانة صریح بھی نیت کا محتاج ہوتا ہے، جب کہ علامہ شامی نے اس کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ جن جزئیات میں صریح سے دیانۃ عدم وقوع کا ذکر ہے وہاں کوئی شرط مفقود ہوتی ہے مثلا شوہرنے لفظ کا قصد نہیں کیا ہوتا ہے یا وہ لفظ کا مطلب نہیں جانتا یا سبقت لسانی سے لفظ اس سے صادر ہوجا تا ہے یا وہ بیوی کی طرف طلاق کی اضافت نہیں کرتا یا لفظ کے اندر کوئی معقول تاویل کرتا ہے وغیرہ۔

جن صورتوں میں کسی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے صرح سے ازروئے دیانت طلاق واقع نہ ہو،ان صورتوں میں اگر کوئی ظاہری قرینہ بھی ایسا موجود ہو جوعدم طلاق پر دلالت کرتا ہوتو قضاء بھی شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا۔

(ب): .....اگر لفظ صرت نه ہوتو پھر ملحق بالصر تح ہوسکتا ہے یعنی اصل میں تو کنا یہ ہے مگراس کا بکثر ت استعال طلاق کے لیے ہوتا ہے۔ صرت کی طرح ملحق بالصر تک میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی مگر چونکہ ملحق بالصر تک صرف نیت کی ضرورت نہ ہونے میں صرت کا حکم رکھتا ہے، بقیدا حکام میں اپنے اصل پر ہے اس لیے بقیدا حکام میں کنا یہ کے اصولوں کو مدنظر رکھاس کی تعبیر وتشر ت کرنی چاہیے۔

ملحق بالصرت اگرچہشل صرت ہے گراس سے طلاق کا وقوع اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ کوئی ایسالفظی یا معنوی قرینہ موجود نہ ہو جو طلاق کے عدم وقوع پر دلالت کرتا ہو، مثلا :تم آزاد ہو جو چا ہو پہنو، جو چا ہو پہنو، عدم وقوع طلاق کا قرینہ ہے ، اس لیے طلاق واقع نہیں اور جب الحق بالصرت کی میں بیشرط ہے تو کنایات میں بطریق اولی بیشرط عاکد ہوگی بلکہ اگر لوگوں کے عرف اور محاور ہے کو دیکھا جائے تو لفظ طلاق کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسالفظ ہوگا جو بلاقرینہ حالیہ یا مقالیہ طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ اگر قرینے کی مدم قرینے کی عدم موجودگی کو بطور شرط لازم طمہرانے میں مبالغہ محسوس ہوتومنی قرینے کی عدم موجودگی کو شرط مطہران کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔منفی قرینے سے مراد بیہ ہے کہ کوئی لفظی یا

معنوی امراییاموجود نه ہوجوطلاق کی نفی کرتا ہو۔

(ح): .....گفتگواس امر کے متعلق ہے کہ سب سے پہلے لفظ کی نوعیت متعین کرنا ضروری ہے۔اگر لفظ صرت کے یاملحق بالصرت کے نہ ہوتو پھرممکن ہے کہ کنا ہیہ ہو۔

اگرکنایہ ہے تو پھرنیت یا دلالت میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شوہر اقرار کرتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت سے کنایہ کا استعال کیا ہے تو لفظ کا حکم اور نتیجہ بتادینے پراکتفا کرنا چاہیے لیکن اگر شوہر طلاق کی نیت کا اٹکار کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ دلالت حال سے اس کی نیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ؟ یہ مقام وضاحت چاہتا ہے، اس لیے تھوڑی تفصیل نامنا سب معلوم نہیں ہوتی ۔

کنایہ اصل وضع میں طلاق کے لیے نہیں ہوتا ہے اور اس کے حکم اور مفہوم میں طلاق کے حکم اور مفہوم میں طلاق کے حکم اور مفہوم سے زیادہ عموم ہوتا ہے، اس میں طلاق اور غیر طلاق کا بکساں احتمال اور مساوی امکان ہوتا ہے اور طلاق کے احتمال کوتر جیجے دینے کے لیے نیت یا دلالت کی ضرورت پڑتی ہے۔ طلاق اور غیر طلاق کے احتمال کے ساتھ ریجی ضروری ہے کہ:

اس سے بیوی کوخطاب درست ہو۔

وه طلاق کی خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

اورطلاق کواس کے لیے سبب اورخو داسے طلاق کامسبب قرار دینا درست ہو۔

بیوی کو باپ کہنا درست ہے نہ ہی اسے طلاق کا نتیجہ قرار دینامعقول ہے اور نہ ہی بیتو جیمکن ہے کہ چونکہ شوہر طلاق دے چکا ہے اس لیے بیوی باپ بن چکی ہے۔

کنایہ کا حکم یہ ہے کہ تمام کنایہ الفاظ میں قدر مشترک کے طور پر طلاق کامعنی پایا جاتا ہے، اس لیے نیت ہوتو کنا ہے کہ مرتسم سے طلاق ہوسکتی ہے، مگر کنا یہ میں طلاق کے

معنی یہ ہے کہ اس میں جواب بننے کی صلاحت ہواور جواب کی صلاحت سے مرادیہ ہے کہ اس کی پیچان کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کہ شوہر نے مطالبہ طلاق پر طلاق دے دی ہے اور اس کی پیچان کا ضابطہ یہ ہے کہ اس سے طلاق کا نتیجہ لیعنی حریت اور بینونت وغیرہ خود بخود د ثابت ہوجاتی ہواور اس نتیج کو وجود میں لانے کے لیے کسی بااختیار شخص کے واسطے کی ضرورت نہ ہو، جب کہ غیر طلاق سے مرادیہ ہے کہ اس میں سب وشتم کا یار د کا لیعنی مطالبہ کو مستر د کرنے کا امکان ہو۔

كنابيمين اگرشو ہرطلاق كى نيت كا ا تكاركر تا ہے تواس كا موقف كوئى ايساخلاف حقیقت بھی نہیں کیونکہ لفظ میں طلاق کےعلاوہ معنی کی بھی گنجائش ہے، مگر عدالت دیکھیے گی کہ دلالت حال ہے بھی اس کے موقف کی تائید ہوتی ہے یانہیں؟ شوہر کی نیت کو جانچنے کا پیانہ یہ ہوگا کہ اگراس نے معتدل اور پرسکون ماحول میں کنا بیکا استعمال کیا ہے تواس کا بیان قابل قبول ہے کیونکہ کسی خارجی قرینے کی عدم موجودگی کی وجہ سے مرل طور پرشو ہر کی نیت کوجھٹلا ناممکن نہیں ہے البتہ غصہ کی حالت جذبات اور عقل میں جنگ کی حالت ہوتی ہے اور یہ دونوں جب مقابل ہوتے ہیں تو جذبہ غالب اورعقل مغلوب ہوجاتی ہے، بڑے بڑے عقلاء بھی دونوں کے تصادم کے وقت جذبے کا شکار ہوجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جذبات کی بےاعتدالی کے وقت شریعت نے کوئی اہم فیصلہ کرنے کی ممانعت کی ہے۔ بہر حال طبیعت کی اس بے اعتدالی کے وقت شوہر سے کوئی بھی ا قدام بعیرنہیں ہوتا۔زوجین کے درمیان جب ایساماحول قائم ہوتا ہے تو کبھی شو ہرضد پکڑ کرا پنی بات پرجم جاتا ہے اور فریق ثانی کا کوئی مطالبہ خواہ کتنی ہی معقول اور ضروری کیوں نہ ہو،شوہراس سے انکار کر دیتا ہے اور کبھی غیرشا ئستہ الفاظ کہہ کرز وجہ کی عزت نفس اور جذبات کومجروح کرتا ہے اور کبھی طلاق کا استعال کر کے اپنے وقتی جذیے کی تسكين كرديتاہے۔

شریعت ان تنیوں احوال کو مدنظر رکھ کر کنا ہے کا تجزیہ کرتی ہے۔اگر کنا ہے میں سب

وشتم کا احتمال ہے اور شوہر نے غیظ وغضب کے وقت اسے استعال کیا ہے توشریعت فرض کرے گی کہ شوہر نازیبا کلمات استعال کرکے بیوی کی تو ہین و تذکیل کر رہا ہے اور بدزبانی و بدکلامی پراتر آیا ہے۔اگراس کے الفاظ میں مطالبہ کی نامنظوری اور عدم قبول و تسلیم کامعنی ہوتو پھر یوں قرار دے دیا جا تاہے کہ شوہر نے طلاق کا مطالبہ مستر دکر کے بیوی کو چھڑک دیا ہے۔اگر لفظ میں طلاق ہی طلاق کا معنی ہے تو پھر شوہر کا انکار بے معنی ہے کیونکہ لفظ طلاق کا ہے اور ماحول یوراکا یورااس کی تائید کرتا ہے۔

حالت مذاکرہ میں اگر شوہر نے صرف جواب کی صلاحیت رکھنے والا لفظ استعال کیا ہے تو شوہر سے نیت پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ طلاق مانگنے پر طلاق دینا کوئی غیر معقول نہیں ہے۔ کنایات کی اس تشرح سے جوامر دواور دوچار کی طرح واضح ہے وہ یہ ہے کہ شریعت محض الفاظ کونہیں دیکھتی بلکہ اس ماحول کوسا منے رکھ کر شوہر کے الفاظ ہجھنے کی کوشش کرتی ہے اور جہال لفظ اور ماحول موافقت ہووہاں شوہر کے کہے کا اعتبار کر لیتی ہے اور جہال دونوں میں تضادسا منے آتا ہووہاں لفظ کو معیار و مدار قرار دے کر اس پر فیصلہ کردیتی ہے۔ ایسابالکل معقول اور انصاف کے نقاضوں کے عین مطابق ہے۔

(و): .....جیسا که ذکر ہوا که کنا یہ سے طلاق کا وقوع نیت یا دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر تمام اسباب طلاق کا استیعاب کیا جائے تواحناف کے نزدیک طلاق کا وقوع صرتے سے یا ملحق بالصرتے سے یا کنا یہ سے ہوتا ہے اور کنا یہ میں نیت یا دلالت شرط ہوتی ہے۔ گویا چار میں سے ایک چیز کا وجو دضروری ہے کیکن یہ چار در حقیقت تین چیزیں ہیں کیونکہ کتی بالصرتے بھی صرتے ہی ہے اوراگر ان تینوں کو مزید سمیٹا جائے تو صرف صرتے یا نیت سے طلاق ہوتی ہے کیونکہ دلالت کی شرط بھی نیت کا کھوج لگانے کے لیے ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تو بھی بے جانہ ہوگا کہ صرف نیت سے طلاق ہوتی ہے کیونکہ صرت کی میں عرف نیت کے والا عرفانیت کرنے والا میں عرف نیت کے دالا کی خوالا تا ہے اور صرتے کا تکلم کرنے والا عرفانیت کرنے والا کہلا تا ہے۔ لہذا بطور حاصل کہا جاسکتا ہے کہ:

طلاق نیت سے ہوتی ہے خواہ:

ا: .....نیت عرف سے ثابت ہو

۲: ..... شوہر کے اظہار سے ثابت ہو

**س:**..... یادلالت سے ثابت سے ہو

اس تعبیر کے مطابق نیت اصل ہے اور عرف اور دلالت ، نیت کے ثبوت کے ذرائع ہیں۔واللہ اعلم

ہ:.....(الف):.....نوعیت کی تعیین کے وقت بدا مرجمی زیرغور لا نا چاہیے کہ شوہر نے کس زمانہ کا صیغہ استعال کیا ہے۔اگر الفاظ مستقبل کے ہیں تو وہ ڈراوااور دھمکی ہیں اور اگر حال کا صیغہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ استقبال کے معنی میں نہ ہواور اگر مضارع ہے تواس کا غالب استعال زمانہ حال میں ہونا چاہیے۔

(ب): .....بعض اوقات صیغه زمانه حال کا ہوتا ہے مگر شوہرا سے کسی شرط کے ساتھ مشروط کردیتا ہے ،اگر ایسا ہے تو ساتھ مشروط کردیتا ہے ،اگر ایسا ہے تو شرط کے وقوع اور متعلقہ وقت کے آمد پر ہی طلاق واقع ہوگی ۔معلق اور مضاف طلاق کے بارے میں زیادہ تفصیل کی حاجت نہیں معلوم ہوتی مگر اضافت کا مسئلہ ضرور تنبیہ اور وضاحت جا ہتا ہے۔

طلاق کے وقوع کے لیے نیت یا اضافت میں کسی ایک کا ہونا ضروری ہے اوراضافت صرح ہوتو نیت کی بھی ضرورت ہے اوراضافت صرح ہوتو نیت کی بھی ضرورت نہیں اور دیا نة وقضاء دونوں طرح طلاق واقع ہے۔ جوتعبیرا پنی بیوی کوطلاق دینے کے لیے معروف ہووہ صرح اضافت کے تکم میں ہے اوراس سے بلانیت طلاق ہوجاتی ہے،

الطلاق بلزمنی و الحرام بلزمنی وغیرہ اسی نوع کی مثالیں ہیں، شو ہرکا کلام سوال کے جواب میں ہوا ورسوال میں اضافت ہوتو جواب میں بھی اضافت ہوجاتی ہے۔ کتب فقد میں جن جزئیات میں عدم وقوع طلاق مذکور ہے ان میں صرح اضافت کے فقدان کے ساتھ نیت اور عرف بھی مفقو دہوتے ہیں۔

### طلاق كاثمره ونتيجه

3: .....نوعیت کی تعیین کے بعدا گلاعل طلب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ ہے کون
سی طلاق واقع ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ صریح سے رجعی اور کنایہ سے بائن واقع ہو
بلکہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے۔صریح سے عام طور پر رجعی اور کنایہ سے اکثر
وبیشتر بائن اور المحق بالصریح سے بعض فقہاء کے خیال کے مطابق رجعی واقع ہونی چاہیے،
پھے کے نز دیک مدارعرف پر ہے اور بعض کی تحقیق ہے ہے کہ لفظ کے عرفی استعال کوتو نیت
کے قائم مقام قرار دیا جاسکتا ہے مگر رجعی یا بائن کا فیصلہ لفظ کے مقتضی کے مطابق ہونا
چاہیے، چنانچہ اگر لفظ فوری طور پر قید نکاح کے زوال کا تقاضا کرتا ہے تو وہ بائن ہے بصورت دیگر رجعی ہے۔

۲: ..... جیسا کہ ذکر ہوا کہ صرح سے بائن بھی واقع ہوجاتی ہے اور بائن کا مدارعلی اختلاف الاقوال عرف یا معنی کی شدت وخفت پر ہے گر بعض صور تیں ایسی ہیں کہ لفظ کے معنی یا عرفی استعال کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض اور وجو ہات کی بنا پر صرح سے بائن ہی واقع ہوتی ہے۔ ساتویں فائدہ کے تحت الی نوصور تیں مذکور ہوئی تھیں اور ان پر اس دسویں صورت کا اضافہ بھی ممکن ہے کہ اگر صرح سے پہلے یا بعد میں بائن طلاق بھی موتو صرح ، رجعی ہی کیوں نہ ہواس سے بائن ہی واقع ہوگی کیونکہ بائن طلاق رجعی کو بھی بائن بنادیتی ہے۔

### سياق وسباق پرنظر

2: ...... لفظ کی نوعیت اور اس کا ثمرہ ونتیجہ کسی لفظ کا انفرادی حیثیت سے جائزہ لیے کہ متعین کیا جاسکتا ہے مگر الفاظ طلاق میں سے کسی لفظ کے حکم کا بیان اس کے ماقبل اور مابعد سے صرف نظر کرتے ہوئے ممکن نہیں ، کیونکہ الفاظ ایک دوسرے کے معنی ومفہوم پراٹر انداز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی نوعیت میں تبدیلی یا حکم کی تنییخ کا باعث بنتے ہیں، بایں وجہ شوہر کی لیوری گفتگو کو زیر غور لا نا ضروری ہے۔

مثلاا گرشو ہرنے صریح کے بعد کنا یہ استعال کیا ہے جیسے تمہیں طلاق ہے اوراب
تم آزاد ہو،اور کنا یہ سے اس کی نیت مستقل طلاق دینے کی ہے تو دوطلاقیں واقع ہیں
لیکن اگر اس نے اپنے منشا کے اظہار کے لیے بطور تفسیر کنا یہ استعال کیا ہے تو ایک ہی
طلاق واقع ہے اوراگر کنا یہ کے استعال سے اس کی پچھنیت نہ ہوتو ایک رائے یہ ہے کہ
دوطلاقیں واقع ہیں، گر ہمارے عرف کے پیش نظرزیا دہ رائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی
طلاق واقع ہیں ،گر ہمارے عرف کے پیش نظرزیا دہ رائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی
طلاق واقع ہے البتہ کنا یہ الفاظ سے بسااوقات صریح کی نوعیت ضرور بدل جاتی ہے جیسے
تجھے طلاق دے کر آزاد کرتا ہوں ، کہنے سے شو ہرنے رجعی طلاق میں شدت پیدا کر دی
ہے جس سے وہ بائن بن گئی ہے، گر طلاق ایک ہی واقع ہے۔

۸: ......تاکیدگی وجہ ہے بھی بسااوقات طلاق کا لفظ ہے اثر رہ جاتا ہے۔ اگر شو ہر لفظ طلاق کا تکرار کرتا ہے اور تکرار ہے مستقل طلاق کا اقرار کرتا ہے تواس کی نیت کے مطابق طلاقیں واقع ہیں۔ اگر وہ اپنی نیت تاکید کی بیان کرتا ہے اور عرف سے اس کی تائید ہوتی کی تائید ہوتی ہے تواس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور اگر عرف سے اس کی تائید نہ ہوتی ہوتو از روئے دیانت تواس کا قول معتبر ہے مگر قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا اور اگر تاکید کی تائید یا تر دید میں کوئی قرینہ نہ ہوتو تکرار کے مطابق طلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ تاکید اصل نہیں ہے۔

9: .....تاکید کی طرح کنایات میں لفظی قرینہ کے نقدیم و تاخیر سے بھی لفظ کے مفہوم پراٹر پڑتا ہے۔ مثلا کنایات میں قرینہ کا کنایہ سے مقدم ہونا ضروری ہے اور قرینہ سے اگر مذاکرہ طلاق ثابت ہوجائے مگر لفظ مذاکرہ طلاق میں بھی نیت کا محتاج ہوتو محض قرینے کی موجودگی کی وجہ سے اس سے طلاق واقع قرار نہیں دی جائے گی۔ تفصیل کے لیے بار ہواں فائدہ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

• 1: .....الفاظ طلاق کودوسر بے الفاظ سے جدا کرنے ، ان کے صریح یا کنا بیاور بائن یارجعی کا تعیین کرنے کے بعداگلامر حلہ طلاق کے عدد کا ہوتا ہے کہ کتنی طلاقیں واقع ہوئی ہیں۔ اس موقع پر لحوق اور عدم لحوق کے اصول کی ضرورت پڑتی ہے۔ آٹھویں فائد ہے کے تحت طلاق کی سولہ صور توں کا بیان کیا گیا تھا اور مذکورہ مقام پراس کا نقشہ بھی درج کردیا گیا تھا جو بوقت ضرورت سہولت کا باعث ہوسکتا ہے۔ اس اختتا می بحث میں اس پوری بحث کا اعادہ طوالت کا باعث ہے تا ہم جن دواصولوں پر لحوق اور عدم لحوق کی بحث مبنی ہے وہ بیہ کہ کنا بی بائن کا کنا بی بائن سے لحوق نہیں ہوتا ہے چاہے پہلا کنا بیصر تک ہویا نہ ہوا ور بائن ہائن کا کنا بی بائن ہوتا ہے اور دوسر ااصول بیہ ہے کہ بائن مورجی جب جمع ہوتی ہیں تو دونوں بائن ہوتی ہیں یعنی بائن رجعی کو بھی بائن بنادیتی اور رجعی جب جمع ہوتی ہیں تو دونوں بائن ہوتی ہیں بعنی بائن رجعی کو بھی بائن بنادیتی ہوتا ہے۔ تقدیم وتا خیر کی کوئی اہمیت نہیں خواہ کوئی سی طلاق بھی مقدم ہو۔

الحاصل! سب سے پہلے الفاظ طلاق الگ کیے جائیں۔ پھران کے صرت کیا کنامیہ ہونے کا تعین کیا جائے۔ پھران کے حکم کو دریافت کیا جائے۔ اور آخر میں طلاق کے عدد کا تعین کیا جائے۔

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين\_

## کتابیات (عربی کتب)

ا : . . . اوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك عليه جمال الدين عبدالله بن يوسف الانصارى ،
 الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية , بير و ت ، ١ ٩ ٩ ٥ م ، ٩ ٩ ٥ ء

۲:...عمدة الرعاية على شرح الوقاية, للامام عبدالحي بن عبدالحليم اللكنوى على الله الطباعة: ٩ • • ٢ ع و ناشر: دار الكتب العلمية و بيروت .

٣:...حاشية الطحطاوى على الدرالمختار العلامه السيد احمد الطحطاوى مكتبه رشيديه كو ثثه.

۳:...شرح منار الانوار اصول الفقه للمولولي عبداللطيف الشهير بابن الملك الطبعة الأولى: ۳ - ۲ - ۲ - ۲ اه دارالكتب العلمية بيروت لبنان ـ

٥:... خلاصة الفتاوي الشيخ طاهر بن عبدالر شيد مكتبه رشيديه كوئثه

٢:...الاشباه والنظائر الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم ، مطبع: قديمي كتب خانه

٤ . . . البحر الرائق الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم ناشر: ايچ ايم سعيد كراچي ـ

٨:...حاشية ردالمحتار على الدر المختار, محمد امين الشهير بابن عابدين الطبع الأولى: ٢٠٤١ هم مطبع: سعيد كراچى, طبع جديد: ٢٠٧١ هم

9:...تنوير الأبصارمع درمختار اللشيخ شمس الدين التمرتاشي طبع جديد: ٢ • ٣ ١ ه م سعيد كراچي\_

- ١ : . . بدائع الصنائع الامام علاء الدين ابي بكر الكاساني الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ه ،
  - ٠ ١ ٩ ١ ء، طبع جديد: ٠ ٠ ٣ ١ ه، ناشر: ايچ ايم سعيد كراچي ـ
  - ا ا : . . . الفتاوى السراجية الشيخ الامام على بن عثمان ناشر : ايچ ايم سعيد كراچي ـ
- ٢ ا : . . الفتاوى البزازية على هامش الهندية الامام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب ،

- ناشر:قارىمحمداسماعيل مكتبه:ماجديه كوئته الطبعة الثانيه: ٣٠٣ هـ ١٩٨٣ ١
- ٣ : . . . الفتاوى الهندية, مو لانا نظام و جماعته مكتبه رشيديه كوئثه ، ناشر : قارى محمد اسماعيل ، الطبع الثاني : ٣٠٣ م ١ ه
  - ١ : . . المحيط البرهاني الامام برهان الدين ادارة القرآن طبع اولى: ١٣٢٣ هـ ٢٠٠٠ م
  - 01:... الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية محمد قدرى باشا مكتبه دار السلام الطبعة الاولى: 100
  - ۲ ا :... تقریر ات الر افعی علی حاشیة ابن عابدین للعلامه عبد القادر الر افعی الحنفی ط: سعید کراچی \_
  - ١١٠٠. شدالنطاق فيمايلحق من الطلاق للشيخ مخدوم هاشم مطبع: المصطفائي ٠٠١ه
- ١٨:...فرق الزواج في المذهب الاسلامية العلامه الشيخ على الخفيف الطبع الاولى،
   دارالفكر العربي مصر
- 9 : . . . العقد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية السيد محمد امين الشهير بابن عابدين قديمي كتب خانه \_
- ۲:...مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ، الامام حسن بن عمار الشر نبلالى الحنفى ، مير محمد كتب خانه ، مكتبه دار الباز مكة المكرمة ، الطبعة الاولى ، ۵ ۱ م ۱ ه ، ۹ ۹ ۵ ا ء ـ
- ٢١ : ... مجلة الاحكام العدلية ، الطبعة الأولى: ٣٣٢ هـ ، ١ ١ ٠ ٢ ع، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان ـ
- ۲۲:...الفتاوى التاتار خانية المعلامه عالم بن العلاء الانصارى الاندريتي الدهلوى ادارة القرآن الطبع: 9 9 1 ء ، 1 ۱ ۲ ۱ ه
- ۲۳:...الدرالمختار شرح تنويرالابصار, محمد بن على بن محمد الملقب بعلاء الدين المعروف بالحصكفي, سعيد كراچي طبع: ۲۰۰۱ه

## کتابیات (اردوکت)

ا: ...... قاو کاعزیزی، شاه عبدالعزیز د بلوگ ، مکتبه صعید کرا چی طبع جدید : ۸۰ ۱۱ ه ، سطیع: ۱۳۸۷ ه

۲: ..... کفایت المفتی ، مفتی کفایت الله د بلوگ ، مکتبه دارالاشاعت ، طباعت : جولا کی ۱۰۰ ۲ ه ، شکیل پریس کرا چی است..... امدادالا حکام ، مولا ناظفر احمد عثافی ، مولا ناعبدالکریخ ، ناشر : مکتبه دارالعلوم کرا چی طبع جدید : محرم ۱۳۸۰ ه ۱۳۰۰ ها ۱۳۰ ها ۱۳۰۰ ها ۱۳۰ ها ۱۳ ها ۱۳۰ ها ۱۳ ها ۱۳